1912175 166016 (يەدراما مېندوستانى تىلىلىكىلىكى ئىلاركىياكىيا) فرسيرزيري

المناعدة مناه

فتمن

No.34105 Bath 11-18-60.





## الفظ العظ

اردوس دراما ابھی نوعربی ہے۔ اگر جسسکرت میں دراے کی ایک شاندار روائت تھی، مگر مذہمی روایات اور تهندی اثرات نے ارو بي اس صنف كوا بھي طرح سندن نه ديا جب مغلى تهذيب من وستان من الماني توردرا مع كى طوف مجي توجه موتى ، مرز عص بك به مال تحارت ايى رسى فون جگرين بوسكى - اردو درامے كى عرسوسال سے كھرزيا ده مقصدی درامول کی نیم نخته بیالوار-امتیاز علی تاج -سیرحدر تنهیافیان قريشي ، تجب اورجندافشانه نگارول كيارطي ترجي نقوسن سي ہارے ڈرامے کی کل کائنات ہیں۔ اسلیج کی طرف سے بے توجی فلم كى تشقى، ئىھنے والوں بىل بھیرت اورتعمیری صلاحیت کی کمی برطی عد بك إس كوتا بى اور تنى ما ينكى كا باعث بين - بهارك يسان واعظم اناصح مشفق بہت ہیں ، فن کارکم اور بھی وجہ ہے کہ ہمارے طورا مے یا تواو تھتے ہوئے وال بین زندگی کی فررامے یا تواو تھتے ہوئے ، ان بین زندگی کی

جاذبیت، برق رفتاری اور روح مفقود ہے۔ مغرفی ڈراموں کے ترجے عزور ہوئے ہیں۔ پڑھنے والوں نے ال سے فائدہ بھی آگھایا ہے۔ مگرورامہ دراس برصنے کے لئے تہیں، الميلے كے لئے ہے۔ كرداروں كے دكات وسكنات ، آن كی فتح و تكسِّت ، أن كے عودج وزوال أن كے إغاز وا بخام كوائيج برد بھركر زندگی کا چوع فان ہوتا ہے وہ درامے بڑھ کر تہیں تاہا کا رے بہال جودرام علیجاتے ہی اُن یں تاریخ کے جادو، لباس کی زیکاری، مکالمول کی ادبیت پرزیاده زور دیا جا تاہے۔ کویا بنیادی چیزوں کے بجائے ذکی جیزوں پر توج کی جاتی ہے۔ ڈراھے کی جان على ہے۔ يول كرواروں كے ذركيے ظاہر موتا ہے۔ اركل کے بجائے طول طویل تقریری ہوں اور کر داروں میں محص معمولی دیجے کا تمثیلی رنگ ہوتو دیکھنے والا اِس طلسم بندی میں اسپر بہیں ہوسکتاجو -4-20162 دراما دراصل ایکطلسم بندی یا نظر بندی ہے یہاں لقول کوئے (3) is ( WILLING SUSPESION OF DISBELEIE) محة چيني كى صلاحيت كو برضا ورعنب معلق ركھنے كى ضرورت ہے الساأسي وقت ہوسکتا ہے جب وہ اس فریب نظرین کھوسکے جو اسی پردکھایا جارہا ہے۔ اِس کیفیت کے لیے مناسباور موزوں میں منظ موصنوع کی واقفیت ، کر داروں کا فط ی رنگ ،

ان کی موزوں بات جیت اور طرافے کا فدرتی بہاؤ فروری ہے۔ دیکھنے والے کو یہ عزور محسوس ہونا جا ہے کہ ہم بھی اس ماحول میں ایسانی کھوکرتے، یاح کھے ہوریا ہے۔ اس کے لئے مناج دلائل اور وجوه موجود من مثلًا لمي نفريس زندكى من كم لوك كرتے بس - خال خال آدمی بات چین س اولی زبان استعال کے من کمی تقریری النی کوزید دسی میں جنہیں برناروشا کی طرح كوني برسى بات كهنا مو - يحر برى عرك كولول كو أنتلى يحطر بيل جلایا جاسکتا ۔ ہاں اگر رفنی میں کوئی کشش ہے تو وہ اِس کیا لظ ہولیتے ہیں۔ بول نو ہمارے تھے والول نے اچھے ڈرامے کھی تھے ين ميكر الهين به احساس لهي كه لقول أسكرواكل كه فولاما أنني يي منفرداور ذاتى صنف ہے عنی شاعری -اگر درامے میں مخصوص نظر زاتی تصیرت اور منبح بخیر حقائق کاع فان بہیں ہے ، تو وہ طراما و بھے والے کی توج کو اپنی طوف اِس طرح مرکوزنہیں کرستا کہ وہ اس میں کھوجلے۔ ورا ما دریا کوکوزے میں بندکریے کا نام ہے۔ بہر جنازنازك لمحات من زندكى كى سارى كنن مكن اوراس كن مكن كابيم كوهميط لانے كى بات ہے۔ درامے كروار محبت اور نفرت اربح اورراحت فرض اورخط و ولولے کی رسکتی میں اسر ہوتے ہی وه ايك تناوكي حالت بي بوية عنى - إس نناوكو بنها أا در إس ب اصليت كارنگ بجرنا أسان نبين - اگر طورام مين ايك عرن اك

انجام بالك وش كوارا فتنام سے ي عوض ہے يا محبت كے عزيات، زبان کی ساحری، فراح کی تھا ہے ال یا وعظ دیند کے مواقع ہی علوه كرمول اوراس تناوي كن مكن ، دراما في فضا كا احساس نه ہوجودرائے کی جان ہے تو یہ درامانگار کی کوتاہی ہوگی۔ اردو كے بیترورا مے ابھی تک مست روس بار سے دوارتے ہیں۔ ان بن یا جا دوری ہے یا لغرہ زنی، فن کا اعجاز نہیں ہے۔ اس علم یں دوسری زبانوں کے معیاری منونوں کے ترجے یاآن کی بنیاویر ائى زبان بى ترب عرب مفيد بوسكة بن -اسخطامت كديس بابركے جرافوں سے روشنی کھی کی جاسکتی ہے۔ تاكہ وہ اسے ليے سمع بدایت بن سکیں - اردوس اچھے دراموں کے زیجے کی بولے ہیں مگرای میدان میں ابھی بڑی گناکش ہے۔ اچھے مولوں کی مدسے ہم فررامے کوستی لذت پیندی اور تجارتی قبورسے أزادى دلانسكتے ہیں جس برتجارت فالفن ہے اور اِس فن سے تحارت کے مقاصد کو بڑی جاتک پوراکرسکتے ہیں۔ زہنی کا بی کی وجسے کھر لوگ اعلیٰ درجے کی جیزوں کو یہ کہ کر کھی اوستے ہیں کہ يربازارس منبي حل مين - برايك فريب ہے - برفايل فدر فن ياره اليناندر إيك عام ايل ركهتا ہے۔ إس عام ايل كے لغيراس كى طرانی مسلم نہیں بوسکتی -اردولی فراعے کا سرمایہ ولیے ہی کم ہے۔ اِس بمستزاد

يركم الجفي دل فن اورصاف متحرك طربية درام بهت كم تصاف ين ، نوك أ فلاك يراط نين ما مهن سير هي سيماؤزين برطنا المبيراتا - المبيرى بطاني مسلم مرط بيركا كلى تحقيق سے ايرك تنظلے (ERIC BENTLY) كَ إِس السلامين الرائد BENTLY) الميرساتح سے تروع بدولی ہے اور سے امراور احساس جس ا حتی ہوتی ہے۔ المیشفرداناں کی مصوری اس طرح کرتا ہے ، کہ اس بي آفاتي النيان نظراً جائے طربية الكارجاعتوں ، طبقوں اور سائوں کی مصوری کرکے انسانوں کے امتیانات ظامررتا ہے۔ایک بى رفعت وعلمت ہے، دوررے مى وسعت وكرانى - بہيں دولول کی حرورت ہے۔ مغرب می طربید کے در لیے سے تہذیب و تعدل ، افلاق و

مغربہ میں طربیہ کے ذریعے سے تہذیب وتر آن ، اخلاق و معانہ رض طرح بطیف شرعے کئے کئے کہے ہیں یا بے لا گرموری کے ذریعے سے میں زندگی کے دھندیکوں کو روشن اور سفعوری کی مجبول مجلیوں کو ہم وار کیا گیا ہے۔ وہ مہا بیت قابل قدر ہے۔ مولیرسے مائم تک ہیں طربیہ کی ایک شاندار روائت ملتی ہے ، مولیرسے مائم تک ہیں طربیہ کی ایک شاندار روائت ملتی ہے ، جس میں ایسن ، مث ، اسطر نظر برگ اور سار تر کے کارنا مے بھی میکنو کی طرح مگر گا رہے میں المیر کی گھر برفضا میں کارنا مے بھی میکنو کی طرح مگر گا رہے ہیں المیر کی گھر برفضا میں بعض اوقات ہمارا دم مصفے گئا رہے ہیں۔ المیر کی گھر برفضا میں بعض اوقات ہمارا دم مصفے گئا ہے۔ جب کہ طربیہ کی جاند نی زندگی کو ایک بغین ورحمت بنا دیتی ہے۔ طربیہ دل بہلا نے کے لئے نہیں ایک لغم

اس سے ذین روش ہوتا ہے بلر میر بلر کفر (MEREDITH)نے توبهان تك كها ب كرسطة طربيرى بهجان يرى ب كروه خيال أعبر ظرافت کو بیدار کرے " لعنی ہنی سنی میں ہم زندگی کے سمندهادر معنی خیز حقائق سے دوجار موجائیں۔ یہ سنبی ختنی بے ساختہ ہوگی اتنابى سجندى كى تهركوزياده قبول كيا عاسك كا-اسى كي"سن الر تھنے" کا عام مفولہ کھے غلط نہیں ہے۔ بيم قرسير زيرى نے فالد كى فالد كے نام سے (CHARLIES AUNT) إس تعرليت بريورااتراع - إس فراع من و كلت طران تِ تَكُلُّني اور آزاد ونفاع اور نوع ي شوتول ، محتب كي معصدم لمروب إورابك معمولى ترارت سے جوتنا و كتي كت تنزيد اوراجين بيلاكي كئي ہے۔ وہ فكرونن كى مكن ہم أمنى كى وليل ہے۔ مکن ہے جھ اور ایک نوجوان کا بڑے اطوں کو ایس مغالطے میں رکھناکہ وہ لوکی ہے قطری معلوم نہور مگریہ نامکن المين ها وركروارك مناسب التخاب، ميك أياوراداكارى كى صلاحيت سے يہ مجن و ركھايا جاسكتا ہے۔ درامے كا ہرولو باباخال ہے اور ورائے کی کامیانی ورل بیسی بہت مجماس کی تیزی و طراری ادا کاری اور ما عزوما عی رمحص سے ۔ مگروسے بھی سے وراما ایک نگار فانه ہے میں اوجوان اولی لوک لوکیوں کے اتا اے

روك بورس على البحة بن وروع بن ورام كى رفتار ترب واقعات بهت جلدانهائی بیجیده اور بیجان انگریز بوطتے بن -افتائے راز کا ہردم خطرہ رہنا ہے۔ کیونکہ یہ ساری کارگاہ شیرگری زراسی نغرش سے چکنا چر بوسکتی ہے۔ رطکے بے دریے حاقت كرتي - جيسي وه ايك تفي سلجه لين كامياب موية بن ابك اور رط جانى ہے ۔ جو يات ابك معمولى شرارت سے على تھى، البراجيا فاصاعداب مان بن جاتى ہے۔ مگرفالد كى فالد كى بمرى الدول سوزى اورنوم النول کے دلوں می آنرجانے کی صلاحب اس جرات رندانه کو کامیاب بناتی ہے۔ اور اس کی مدے سے بہتی غيرمتوقع طور مرايك موزول اور مناسب افتتام كي بهنجاب -بن نے اِس آزاد رہے کا اصل سے مقابلہ کیا تو تھے سکے قدرسيه زيدي كي جاكب وستى اور قدرت بهان برحرت كاي بوتي الامسرت بھی۔ الہوں نے نامول کے انتخاب میں فضا بیداکرنے میں، بات چیت کی موزور بیت اور نے سکھنی میں، اصل کی ترحیاتی كے ساتھ ہارى زبان كے رنگ وا مبلك كا بھى خيال ركھا ہے درك ين ا .. بح كے لئے تام فرورى ہدایات موجودیں - اور اس لئے مجھے بین ہے کہ " خالد کی خالہ" نه صرف بطعن سے پڑھا جاسکتا ہے۔بلکہ کامیا بی سے کھیلائی جاسکتا ہے۔ بجوں کی معصوم شرات كس طرح لعبن بزركول كي دُه على جيئ كم زورلول كا يرده فات كرتي ہے ۔ فالد کی فالہ اس کی بہت اجھی مثال ہے ۔ کاش اُردو ہیں السے صاف ستھر نے شکفۃ اور ملکے نھیلے ڈرامے اور ہوتے ۔ ہارے گردو ہیں کی زندگی ہیں ڈرامائی عناصر کی کمی نہیں ۔ مرف السے صاحب نظر انتخاص کی فرورت ہے جواس سے فن کے اسکین فائے سیاسکیں ۔ فائے سیاسکیں ۔ فائے سیاسکیں ۔

الاحديرور

 باباخاں کے نام ہواس طراحے کی جان ہے۔

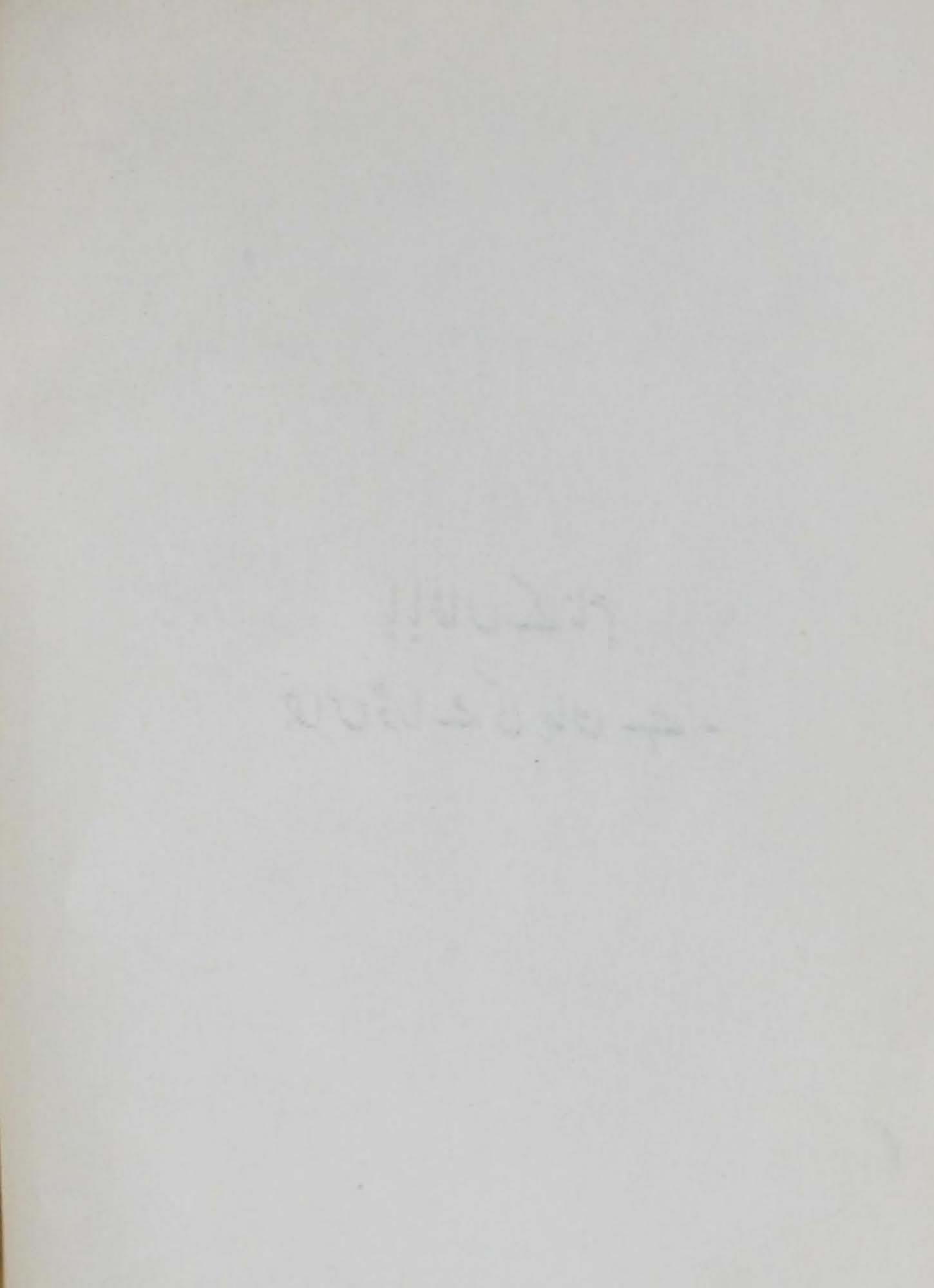

ا بیلی کھیت کے ایک فوش کال سرغلام حبيرا زمین دار پولیس کے ریٹا رُڈا فسر فان بهادر علين احرسعير فالربطيف فالرباده مبيا حرفال المراده مبيا حرفال على گرطھ کے طالب علم فقيرا يونيورسى كابرا يونيورسى كابرا بيج صدلقة مجفر شترومد بنو وغاله خان بها در کی سوتنلی بنگی فان بهادر کی عزیز ايك بين الطكي

17/5

## بهلاايك

بردہ المحتا ہے تواحمرا بنے کمرے میں طوسک پر سطھا دکھائی ربتا ہے منہ میں پائپ ہے اور خط تھنے کی کوشیش کررہا ہے خط للقام ادر محاط والتاب -احدسعید۔ چرراجیم فوٹ رو نووان ہے۔ سن بائس برس كتھى اچكن اور سفيدعلى كراھ كى يا جامہ بہنے ہے ۔ خوش طبع اور جاق ہو۔ ہے۔ مزاج میں توش اعتمادی ہے۔ کھیل کی زفتار اسی پر مخصر ہے۔ احد: د تھتے ہوئے) حد ہوگئ - وماع نای موزوں مہیں ہویاتا -رقلم طیک کر) سمھیں نہیں آتا کیوں کر تھوں ۔ کاس کل رات وعوت کے بعریں نے اس سے سب کھے کہدویا ہوتا اللحرانیں میں نے توسب تھے آخری کھے کے لئے اٹھارکھا - داکھر نیے إسليج برأتا به اوراب وه لوك كل تتمير كے ليے روانه موابي کے دھلی کاک واللہ! اب آیاسمجھیں، میرے خیال میں میں ایک دے ایک ورض خط تھے والوں کا اور جوسب سے زیا وہ

الجيابوكا ده بيج دول كا- ردسك برسطير كلم الخاناب، أسين چرها تا ہے) اچھا توجناب عالی اب بیطرجانا چاہئے، الا بموجائي دو دو بالقركياكهنا بد ودول كى دورلا يمنى اكريه موقع كل كيا توسمج لوغضب عى بموطك كا يكرميرا نام بھی احمر نہیں جو ہی اسے عاصل کرکے نہ چے وروں - وہ محرى ميرى زندكى كامقصد- بال توخط بول شروع كياجلية (كھتاہے) ميرى جان ! (رك جاتا ہے) دراتيز ہوگيامعامل دخط بحار كرايب طون كوركه ديتا ہے) ماني ديرس صين وركت ہے) بہیں یہ تو کھر کاروباری ساہوگیا ۔ اور کھرمیرے عنوات كى ترجانى بھى تونېس كرتا- د كھالدد تيا ہے) بيرى بيارى \_ بان ، آخرکیون نین دیرے افتاد کے ساتھ لکھتا ہے) ہری بيارى شريا بس موكيانه شاندار معامله روفقرا اندايا اب سمجولوكه مارليا يالا- (فخرسے خطور مجرك ميرى بيارى

نقبرا : حفور زحمت بنہ و تو کچوع من \_\_\_ احمد : عفور زحمت ہوگی ۔ آپ اِس وقت تشر لین ہے ۔ فقیرا : حفور ، مگر \_\_\_

احد: اگرمگریس کچھ نہیں جانتا، کہد تو دیاکہ ایک اسم کام میں کھینا ہوں تم جلے جاؤ۔

فقيرا: ردوايك كتابس ألهاتا ب كوركتاب بهت فوب احد: خطائروع توزوب مواسم رطوها مي ميري بياري تريا-دفقراتابن واليس ركهتاب الداحد لمندآوازسي فقرا تم كياكرر ہے ہو، آخر طاتے كيوں نہيں - ؟ فقيرا: ميان مين صرف بيع ص كرر ما كفاكداً ب كي مجمع جيزي الكرو احد : بهت اجھاکیا ۔ آپ کی بہت عنایت ، گرآب یہاں سے تشرلف لے جائے۔ فقيرا: سركارسب چيزى السي مي جن كي حضور كوكوني خاص ضرورت -احد: سن لیا ،سب کے لو، جو کھی باقی رہ کئی بن وہ کی ہے لو۔ مرفداك واسط اس وقت مرا محا محور دو- ( فقرا جاتا ہے۔ احرفورسے بڑھتا ہے، میری بیاری تریا۔ فقرا: (دروازے سے سی سی فنانہیں حصور۔ احد: حديوكي تحيي من نے تمہيں نہيں بلايا - جا سے تشراف ے جلیے بہاں سے افقرا بائی سے باہرجاتا ہے۔ خالد مائي سے اندرا اے میں بالیس کاس جین فوجوان ہے ورا شرميلا خاموس سا - فاختني احكن اوريا جامه يهني ميري عالد: دنع آوازين) بين فيها - (خالد آكے بڑھتا ہے)

احد : رابغراك ، عق سے فلم بيك كرا تھے ہوك فقرااكر تم يہاں سے وقع نہ ہوئے تو تہاری خربت بنن رفالد كوديه كرارا م قع - كيون فالديار خرتوب ؟ فالد : كوفئ الى بات نهن ، مي تمين إس وقت يريشان بن كون كاتم بهت معرون معلوم موتے ہو (جانے لگتا ہے) احمر: نہیں نہیں فالد، تم کہوگیا بات ہے۔ درال وہ کم ہخت فقراميراناك مين وم كرريا كفا - أو بنطور فالد: كياكه ريا تفافقيرا؟ دوايس آتے ہوئے احد: كتاكيا، بس جانتا ہے كم من يونيور سی چيور کرجارہا ہوں تؤسب پرانے کی طرف سخصانا جا ہتا ہے۔ اور ہیں اس وقت ایک بہت فروری خطر تھنے کی کوسٹ ش کر رہا ہوں دمین ولات کی طرف برھتا ہے) معاف کرنا یار، آج طبیعت موزوں کی طرف برھتا ہے) معاف کرنا یار، آج طبیعت موزوں بنی - دیاع کی ساری طنابی کسی بوتی بی (میزرسطی جا کے) فالد: كيا كيت بويهان ايناهي يمي حال ہے۔ احر: كيول ؟ فالد: من عي أيك خطر لكفنے كى كوشش كرريا موں -احد: خط! کے ہ فالد: مس مطين كو a + in 6 11 (2,5 + 5 1 a ob & 11: 4 20

فالد: (فوين بوك تروع توميت اجها بوا، كر\_\_ بات يه ہے کہ میں روکھا بچیکا ساخط نہیں لکھنا جا ہتا اور بھی ہیں جاتا۔ احر : كر طرورت سے زیادہ بے تكلف ہوجائے۔ خالد: تواس لیے میں نے دیں شروع کیا ، میری بیاری نصرت الاياس سے آئے تھے معاملہ برطونہیں رہا - اب تھا رے پاس آیا ہوں کہ مشورہ دو کرکیا تھوں ۔ تم تو بہت ماضروماع مور-احد: واقعی ۽ فالد؛ ميراعال توتم جانتے سي بوركس فدرجينيو مول -احد: اور مهارے خیال می می جھینو میں ؟ غالد: ياركوني لنيخ تخريزكرد. (ميز يبنظ عاتا ہے) احد: دوائي كوعاكر فورسے خيال تو جوالهي ، مي اس كے

احمر: توتم يه يوجينا علية بوكر جلن سے يہ القات كى كيا صورت بعلى اوركهان، مخفارانامر بريخط كرجاكة اورجاب كانظاركيك مون كي تشخيص توظيك ہے ؟ فالد: سوله آنے کھیک میرے یار۔ احد: بهت نوب، تواب إس مضمون كاخط لكها جلئ ولكهناب ميري يباري تريا-فالد: (احركے إس جاكر) نہيں، نہيں يار ترتيا نہيں نفرت ۔ احد: بال يح توب، بے خيالی بن كياكاكيا لكھ كيا رخط كھاؤ" م) بول المرمري الدارس محتام ميري بياري نفرت \_\_\_ ميرى جان معاف كرناء يس مقين إس فدرجايتا ہوں ۔۔ اِس قرر کے سے لکیر۔ فالد: ( همراك) يونوبهت زياده بوجلي كا-احمد : بجيدر ولكمتاب على المح المعان وكبت ہے. \_ يناه كي تع الحر خالد: من عن الما د آگے آتا ہے) احد: د تعفية بوين إن لئه بن نے صروری مجھا کر من خوالکھ بنا دوں کے موت یہ جا ہا ہوں \_\_ فالد: اميزير بينيوك مرس اتنا صاف مون بين المرسكة كرميرامعامله إتناسيرها سادها نهي -إس س الكاوين ب-

احد: وه كيا كم فرائم عي سين!-فالد: مين ميرى ايك فالدين -احد: كلايدكيا بات كى - تخطية دى فالاين توسيحى كى بوتى بى فالد: مير عال من فالرجان سے يو تھے لينر مجے إس قتم كا كوتى قدم بنين الهانا جاسية -احد: تواگراس معالمے میں خالہ یوں وظل انداز موں کی تو پھر ر من دور بوجائے اوجب برلوگ تشمیرسے لوٹ کر - 201 فالد: آخركسول ؟ احد: بطائي إلى قالم، كو كول سے قدا بي كے- إلى كامعاملہ مجھالیائی بے وطب ہوتا ہے۔ جمال ان کا قدم ورميان س آيا وبي طول پيولائي بات -غالد: يەتو دە كېچىن نے برتا بېو غالە كېيوكى كو، يہاں توسم خالد: يەتو دە كېچىن كەركىمى دىكھا ئىك نېسى -ئے اپنى خالە جان كوئىمى دىكھا ئىك نېسى -احد : چلومعاف کیا تمہاری خالہ کو، اور ایمان کی پر چھوٹو آج کہ توبے چاری نے واقعی تھارے کسی معاصلے میں وعل ويائيس -فالد: بان البته اتنا صرور کیا کہ مجھے ہے یا رومردگار دیجرکر

وتى اور على كر صومي عليم ولوا ي - اور الحلى أجى تجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ مہندوستان ای ہوئی ہیں اور آج دس بے والی سے بہاں بہتے رہی ہیں۔ دو پہر کا کھا نامیسرے ساکھ کھا ہی گی۔ احد: دركرى كے بھے كھوا ہوجاتا ہے) قالدتم نے اپنی فالہ جان كولجى نہيں ديھا! فالد: يمي بني إيرب بهت كين بن فاله جان في الدونتيا كالك بهت برك تاجر جفرت شرومد بنوس منادى كى لى كلى اورسمينه دين ربي مركزاج بى الفاق سے ميں نے اخبار یں ای کی تصویر دھی ہے۔ بیرہ ہونے کے بعد بہی بار مندورستان آری ہی د اخبار دینا ہے)۔ احد؛ (اخبار برصنے ہوئے بڑی تعرفی ہے اس اخبار میں میں مجان کی ۔ لکھرتی بیوی معلم ہوتی ہیں۔ فالد: اوركيا تلها ع احد: لکھاہے کہ غریروں میں لیں ایک بھائخ ہے جوعلی گڑھری تعلیم یا تا ہے۔ سطا ہے بڑا فوس فتمت ۔ خالد: فدوى مامزى -احد: خالد بحثم غدائی اس سے اچی خبر کوئی دورری نہیں ہدی نہیں مطلب ہواکہ مطلب ہواکہ

بس متهاری خالد آتی بی موں کی - دکھوی دیجینا ہے) -فالد: اب تک توکسی کاری سے آتری نہیں ۔ کاشن وہ آج نارسی بوس -احد: (گھڑی دیجھ کر) میرے خیال ہیں بارہ والی سے بہنیں گی ۔کیا بوریت ہے۔ ہیں تو نفرت کوخط تھنے کی کوشش كرريا كقا-احد: (ميز پربير كرسوتيا ب) كي هجوس نهي آرياكياكول-فالد: براطيرها معامل ہے يه خط تحفا -فالد: جب بک فالہ جان کو ساری بات نہ معلوم ہوجائے کھے مہیں ہو سکے گا۔ احد: دایک دم سے خالد کی طرف بڑھتا ہے، یارانجی ابھی بہت مجھی سوھی ہے۔ درخشاں خیال اسی کو کہتے ہیں! فالد؛ داحرکومنی طون دهکیل کر، احمریارکیا کہنا ہے تہارا بحرج سوجی ہے، دہ لکھ دالونا میں اس کی نقل کرے نصرت كو بھيج دول گا۔ احد: الله الرئمارے الے الله الله الله الله الله الله ك اوراي دونوں كے لئے - الم نفرت برعاشق ہو توس تريابرجان ويتا بول -

فالد: يج كهو! احد: اليي وليي! ديواني كي مدتك، بلكر كچواس سيحي برتر مجنون مجی کیا یا دکرے کا ۔جب تم آئے ترین اسی کوخط لکھ احد: مجنول كونهي يارتريكو (انباره كرتے بوئے) يرباخط-فالد: رون سے با تھ ملائلہے) فوب گذیرے گی جول مجین کے دلوائے دوي المحاتوكيا خيال سه كرو احد: خطوط كو والو بها طمي - بم تمهارى تمال كے اعزاز ميں دعوت كرتين الركلي كيوائع باعبى عوالى. فالد ؛ بلع س ؛ احد: بال إسى كراول كا انتظام فالد: كرياريركمرك توبيت جوكے جولے بين -احد: کھررواہ ناکرویار ۔تم میرے کرے نے دو ( فالرکومیٹر کی طرف وهيلت بوسك فقراكركاسب بندولست وفقراكو أمازويام فقرا (فالرسم) طواؤ على كرلطكول سے تو لوچولس ۔ فالر: لطكيون سے ؟ احد: إن، إن ، أنهن لمهارى فالرسے طنے كے لئے بلائن كے-

فالد: اورخان بهادر علين كاكيا موكا ٩ احد: سيطين كوياروكولي -فالد: اركان فوب يادآيا وه توكسي كام سے دتی گئے - Ut 2 34 احد: جلويه پاپ توكنا ( بهاركر) فقيرا-فالد: احرمتهارے خیال میں وہ آجائیں کی ہ احد: كيابات كهي بو-اركيا دو دوو علي آيل كي نالول من الرموسة تودو " بحاكتي مولي أين كي بحاكتي مولي -فالد: مهين كسيمعلوم ؟ احد: بال يركلي كفيك كهية بويار كفلاكيول أيس في فالد: توايساكري ايك يرجيز بيج دي - تم تحفظ الودرا (فالد الملك طرح تحتاج) معطين ريكارتا سمي فقيالهان ره كبا رفقراآكرخالدكياس كطراب عالا عني كهال بوتم يار ؟ روط تا ہے توفقراکو و بھتا ہے) ارے ، فقرا وراکسی سے كہوائك يرج فان بہاورسطين كے بال بہنجادے -فقرا: بهت وب ر ما تا ہے) فالد: احقااتنا تولكوليا-احد: (درازس سے نفافے نکا لتا ہے) آب اورس سے

(باؤں دوسری کرسی پررکھتا ہے پھر کچھ تکھتا ہے) ہماری وز افزائي فرمائي -خالد: د تکھتے ہوئے دہراتا ہے) عزت افزائی \_\_ احد: الامیرے ادرمسٹراحرسعید حدیدے ساتھ پنج کھائیں \_ فالد: يخ كهايس -احد: لفافے پر بیتر میں کھوں گا۔ ( لکھتا ہے) فالد: (دبراتے ہوئے لکھتا ہے) نفلنے پریتے۔ احد: بے وقوت یہ کا ہے کو تھر ہے ہو! یہ تھوافتار پھول ين بهارك كرك يردن ك ايك بح د نفاذ تصفيدي مس سطین - می فالد: مس سار ملحنے کو ہے احد: كيس يركني ! ميرى فاله جان - أو لكمو كيرها بل رفعه كے با كارتاب بيك خالد: ( تھے ہوئے) آپ کامخلص خالدلطیف (روشنائی خشک كرك خطرته كرتائج) والترغضب كاوماع يايا بي في (خطاحد کورتیاہے)

احد: دخط مے کو نفلے میں ڈالٹا ہے، پھرائے بندکرتاہے) بڑا نادرموقع ہے القات کا کل تو وہ لوگ تشمیر طے جائیں گے۔ خالد: اوريم الين كحر-احد: آج بن ہم تم ہوں کے اور دونوں لوکیاں -فقيرا: (اندرآئے ہوئے) جیراسی عاصر ہے۔ احد: دخطورے کے لویدا سے دواور کھو ہوستیاں سے جائے۔ فقيرا بهت خوب (نفافر برصتا ہے اور مسکر آنا ہوا جلاجا تا ہے) احد: دوايس أكر تعطي موتے خطرا مطاكر) كھلا اليى بائيں كہيں خطوں میں طے ہوتی ہوں کی ارپرزے خالرے ہاتھیں احد: خالد! اگرتمهاری خاله جان نه آرسی عوش أویم تطرکسوں كورران الاسكت مجهة تواجى سے بمہارى خالرير بيار أرباس وكاركر فقرا نقرا: (اندراكر) عاضر-- 2 2 El: 101

نقران يا يج كے ليے ركار ، و كلے سے شا ہے) احد: منبن كس بات بسنى أرسى به ؟ فقيرا: ميرے خيال ميں سے توسب فري ہو ملے ہيں۔ احد: دفقراس) يربات ب ؟ افالدي طون موكر تهارا كياحال ب يارة فالد: بات ير ہے کرميرے پاس محى اس وفت کھونہيں۔ احد: (فقيراس) كچھ بروانهيں، جيدرعلى خال سے كہوانتظام - 200 فقيرا: ميان ،حيررعلى خارب كے تو پہلے ہى بہت سے دام ديناہي احد: اجيّا (مركرفالد كي كلوى كي جين ديختا ہے) خالد تم برا يزمانوتو ( گھڑی کال کر میرا جگ آنے پرصاف ہوجائے كاحساب درهوى ففيراكو دبيرك ببرلو دوست اب دكها و ایناکمال ، تم بھی کیایاد کروگے! فقيرا :(هُرَى كوريهُ كر) اوانه بدانه ! يه بالكل بے كارہے إلى يرتوجيدام كلي بنيل طنے كى دوائيں دے كر) صوربولتيان نه بول یں حیرر علی خال سے ایے نام پروت رض لیے احد: كياكهنا به كتهارا تنابان بطاجية رمو-لس يا تخ كے

一些山岩型

فقيرا: داين سولے كى كھڑى ميں وقت و كھتا ہے ، ذرانونس -16/2 احد: ہم نے تم بر حیوا ا جوجی چاہے کرو اور ص طرح جی چاہے کرور مگر ایک بچے پانچ آ دمیوں کا لیخ تیار ملنا چاہئے دکھڑی جبيس ره كر القيل بي نافالد! فالد: (احرسے) میں نے کہا احد (کھڑی والیس لیتے ہوئے) یرمیری کھڑی ہے۔ احد: معاث كرنا يا رغلطي موكئ -خالد: بين كونى حرج بين - (فقراجا تاب) احد: خالدتم حب این خاله کوکت خانه اور ترسید کا مزار دکھا رہے بدی توس خریاسے باتیں کردوں گا! فالد: يرسب تو تعيك ب مكرميرى اور نصرت كى بات كب اور كيسے ہوگی - احمد ياريم خاله جان بہت بے وقت آرى ہى -احد: بال يح توسع تمهاسى اور نفرت كى باين محى تو بونا جائين -فالد: فاله جان کے بہانے سے لوگیاں توضور آجا ہی کی مگر إس خاله كا أخركيا بوكام يتقل طور ير كطلين كى خاله م احد: بالكل عليه كباب من بلرى ، تهين إس سي على بارتمل وبال جان اجها خاصا قبرالهی- دمیز بر بیم کر کھٹ کا کے سے القراکھ لیتاہے)

فالد: توكيركياكري - كونى تدبير جى توبتاؤ! احد: بهافي عاشقول نے تو بہاؤ كاكرركد دكين اوربي تو معمولی بات ہے رجی بجائی ابھی بتاتا ہوں ترکیب۔ فالد: بيركفيال ين ع فاله جان كا دل بهلاك كے ليے كسى كو احد: خيال توريالهي مكريارا دي مونا جاسي كوني قابل عنبار دفقرااندراكركره درست كرتاب، فالد: كھلاكون ہے اليا ؟ احد: دفيراكوريم كرا كوك ويلاكريكي ريدانومعلوم ہونے کی لگیں گے۔ فالد: بال مجد ایسے برے می نہیں۔ احد: دفقرائی طرف دیجے کی نہیں یہ نہیں ہوسکتا، پر کھاناکون احد: دفقرائی طرف دیجے کی نہیں یہ نہیں ہوسکتا، پر کھاناکون 96216 فالد: يو محى كفيك كهدر سے بور احد: إلى كام كے لئے كھلا ڈاكٹوسير صركيسے رہیں گے ۽ فالد: وه! جل كركيك بي - (فقرا بابرجاتا ہے) احد: زميزيد على دورر ده فاله جان كومنه كلي بني لگائل کے ۔ خالد: اوراطكيول يرنظركم فرمانے لكين كے۔

احد : دایک دم سے قسم خداکی ، آگیا سمجھ میں خالد السانام سوھیا ہے کہ پچڑک جاؤ گئے ، با با خال ، چلواس سے پھیں علی کر۔ غالد: والتديهت مناسب انهجائے ہيں يہ نام پہلے كيوں ہيں احد: قوب باغ وبهاراً ومى ہے منزار دُھنگ سے متہارى خالہ - 152 Jyl 195 فالد: داحد كے قرب آكر كياكهنا ہے آستاد كمهارى فراست كا دماع بوتوايسا بهو-احد: فقيرا! (فقيرااندراتا ع) فقيرا: حضور-احد: ويهنا انوزراليك كر نواب زاده صبيب احدفال كے كمرے تك چھے جاؤ، أن سے كہنا، آپ كوئلا يا ہے۔ فقرا: بهت توب - (جاتا ہے) فالد: (فقراكے پیچے جاتے ہوئے) كہنا صرورى كام ہے۔ فقيرا : دبايرسي المهت وي. -احد: ( یکے ہوئے ) کہنا ، بے صرفروری کام ہے۔ فقرا: (بابرسے) بہت وب -احر: دوالين أتي بوك عنف باباخال تهاري فالرجان كا ول بہلائے کا - استے ہم دولوں لوکیوں سے یا تیں کلیں گے۔

فالد: رميز يستيم كر مي نے كہايارتم نے ابھى يا با فان ئ تلفتى كاذركيا توخيال آياكم نے بچھلے داوں سے اس مي محفوق نہیں یا یا ۔جب سے وہ بھی سے واپس لوٹا ہے اس کے مزاج بن وه شوفی اور علیلاین نہیں رہا! احد: بان، زران دنون وه مجمع بيسي كى طوف سے برلشان (4 16 6.) -4 خالد: عِينَا مِن يَا نُون سے يہ سنبہ ہوتا ہے کہ اسے كسى سے عشق ہوگیا ہے۔ احر ، با فال اور فن ا دور کی کوری ہے۔ فالد: لين ما نوس سے كه رما بول ميرے خيال بن قوده واقعي كسى كودل دسے محصلے ۔ احد: توباردل توسم على دي ينظي بن - اور اگراس كالحى وي مال ہے جوارنا ہے تو وہ جی جان ایک کرے خالمان كوائي بالول بن لكائے رکھے كا۔ قالد: منه بركها توقيار بوكي المحرا حروالله الك نابك دن ہندورتان کے وزیر اعلی کرر ہوگے۔ (فقرا اتا ہے) فقرا ؛ نواب زاده صاحب نے آواب کیا ہے اور کیا ہے کہ اليرسال دوليرك كال بركيوك أرجين -إس وفت نزاسکوں کا اور آپ کے ہاں کے چینی کے برتن

- Ut 2 130 احد: جي بان ، اور م خود كها بن كي بتون بن اخوب كي -خالد: آخراس با خان کے بال اکون رہا ہے؟ احد: (عصر من) الى بابى نے بلائے ہوں کے ابنی ماطرے کے دوياراتي راج كمار وغيره - اوراب سارادن بيدوه لوك ليت كاكا كر تحلي بحركاناك مي وم كرساكا-فالد: گريار ماراتو بنايا كليل بخوا جارا جا احد: بروفيكا- تم و يحقة جاؤكيار تا بول ( عقة بن) بالآكر توديهي اي. (فقراس) معنواب كلانے يرحم أوى 1820 Jan فقيرا: بهت فوب ميان- (كنابي وغيره درست كزيام) فالد: اب كيا بوكا ؟ (احمك طون جاتا ہے) احر: (فالدكورروازع كاطرف لي الما عي علوم يسالي چلوسم دونوں جاکر بابا خان کولائمی گئے۔ دیکھوں تو کیسے مگاطرتا ہے بنا بنایا کھیل خود غرض کہیں گا۔ دفقہ سراسے فرارتن الحقى طرح صافت كرلينا ميزلكا لينا اوريال كمره بهي كليك على كرلينا - علوفالد (غالد كورها بلنا بي دونول فقرا: (عفق من الك بح تك كره تفيك كريون وتوفير

يزلكا و- براگيرى نه بوتى جا دوگرى بوگئ -سدا ناک ميں دم كرتے ہي دكتابي لھيك كرتاب كوكى كھولتا ہے معلوم موما ہے متقل گاڑی جمولی جارہی ہے جس وقت رکھیے ہوا کے کھوڑے پرسوار سرکام کھڑی کی جوتھائی میں ہوناجلہ اورجب بل اواكرك كا وقت آنا ب توساني سونك جاتا مان سب کور (جاتا ہے) نواب زاده: (بابرسے) احد، احد، کهال بویار! دولا تبلا نوجوان ہے خوب سورت بنتاہوا چرہ خوش پوسس ہے اس رفت بلے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہے۔ مون کوط الاركرامراد بان اواك كراب المن ليتا ب محرزنك كيك يهن كرهلتا بحرتا مردول كي طرح عي تجي أن ويليني كريات كرتاب - جب كبول جاتا ب أزائى أوازس بولى لكتاب ولواب زادہ کھولی میں سے دکھائی دیناہے ۔ اتھ می جھوانا الحی کسی ہے۔ نواب زاده: د کھڑی بن سے اندائر، کہاں غارت ہو گئے یار! رجلدی سے دورے کرے می جیا نتیا ہے می مجھ رتن

رجلدی سے دوررے کرے بی جبا نتا ہے میں مجھے برتن المنے آیا تھا مہ جانے کہاں رکھے ہوں کے دجاکرالمائ کھول کر دیکھتا ہے ہماں توصرت انڈے کا طلوہ رکھا ہے دیا اللہ کا طلوہ کرکھا ہے دیا اللہ کا کا کرمیز پردکھتا ہے، یاس بی برتن رکھے ہیں اور دیر رہے

برتن (ملوے کا بیالہ اور برتن ایجی کسی میں رکھ لیتا ہے۔) ریناکام توین گیا۔ لواب نیارہ دائیں جانب سے جانے لگتاہے۔ فالداور احد بائن دروازے سے اندر آئے بس - نواب زاد بے کووالیس لاتے ہیں - خالدوایال بازو اور احربان بازد تھاہے ہے۔ احار: مهاویا با فان! (ایمی کیس کے کربیج میز پر کھ دیتا ہے) مہارے ہی کرے سے آرہے ہیں ۔ ہم دونوں مہاری ائن كرر ہے تھے۔ نواب ناده: ( بي المي يراك ما فعي - أخرميراد كرخيركيون؟ احد: بس يوں ي ترب على بنے بھر ہے ہوائے۔ نواب زاده واحقاب سوط ب احد: بهت الجها، نهات الجها - طي من الله المحار الحالية المنا المارة والعلى الوغلاطافط - ( الحي كيس المحاكر جلالة لكنا ہے) خدا جا فظر ( احدیس کے رہے کی میز رکھا ہے) احد: با إ خال كيول جاسيم ، و ؟ تم توكسي كام سي كي تينا ؟ نواب زاده: (تينون يح آيج آتے بين) بال مي کھو برتن يسے احد: یارمعان کرنا، آج نه دے سکوں گا برتن -نواب ناده: خراتوکوئی با تہیں اچھا خلا ما فط (جانے لگتا ہے،

فالداورا حداس پر لیکتے ہیں۔ مگر میزیر کھے ہوئے كيس پرگريسة بي - نواب ناده سنتا سے) احد: با با خال آج دو لهر كا كهانا يبس كها لونا! لااب زاره: آج نہیں یاز-آج تومیرے اسادار ہے ہیں، اور کھانا میرے ساتھ کھا بی گے۔ احد: (نداق الله) ياراتن محنت نه كياكرو- تم أج كل بهت - 24 4-19/2 نيابداده: (احرے) كيا دافعي (فالدسے) تم بتاؤ ۽ خالد: مین فوراهی یمی بات تو احد سے کہدر ہا تفار فراب نوارہ : توکیا متمارے خیال میں میری حالت خطرناکہ؟ احد: كمنين كا مع كا فكرب - تم جليد وتر والتي كنين مر منه من اس فدر محنت النبي كرنا جاسي ـ لوط لوط كر ايك نزايك دان نوّاب توتم بن بي جا و كيد نواب زاره: كهال رهي ب نوايي ميرا غاندان توسمينه فرح من سين ريام احد: مگرانهوں نے بڑھ بڑھ کرجان مہیں گنوائی ہوگی۔ نواب زاره: مجه تو کھونہ کھے ضرور کرنا ہوگا۔ احد : بين كا نايس كا لو، خالد كى خاله كهانے ير - 0100

نواب زاده : كيا سے مے خالد كى كويسي في اشر صرورت مع اوركسي عاله كا بھي اليے وقت آنافال نيك ہے (خالرى كلوى كالتي ہوئے) اور كھر فالدكى فاله تووافعي رجمت الني بن كراس كي وسب سنة بن - لواب زاده كوا وهر سے أوه وطلية بن - قالد اين 4-12/2019 احد؛ بات يه به كراس وقت تم مى جيسے باغ وبهار شگفته، جرب زبان اور سحلے آدمی کی ضرورت ہے ( لغراب زادہ کو۔ مخطارات سامنے کھڑاکرلیتا ہے) فالد: بابا فالواصر بالكل يح كهرا بي ربا فال كورائي طوف محصاكر) احد : (یاباخال کوائی طرف کھماکر) ایک نہایت ول کش خاتون كادل بهلانے كے لئے حضرت! نواب زاده: موه كون خاتون بي ؟ احد: ارے میال فالرکی فالہ -نواب زاره: وتحفيظ مل کيسي بس وه ؟ فالد: مجه تجه المجتى طرح معلوم نهين - بات بير ب كريب خود بھی آج آن سے پہلی باریل رہا ہوں ۔ نواب زارہ : خالد بار ایسانہ ہوکہ وہ کوئی بڑھیا کھوسٹ سی

عورت ہور بیکھ جاتا ہے) ہم تورلیں کے۔ احد: ويجوبا فال بهلى بأت برسي كروه لحميى بن ورك يركر ده بيوه من ، كيا يركا في لنبل ، نواب ناده: بہت سی خوبیوں کی حامل ہیں دخالدسے) یار ہمارانام بھی اپنی فالہ جان کے امبرواروں میں تھولو ہم بھی ستمت آزمانی کریں گے۔ احد: إسى كئة توم ف واكثر سير محدكونهي بلايا - كيون يهي ب مے نافالد ؟ فالد: بالكل يى بات -نواب نادہ: اس کے علاوہ آدی بھی بہت بہورہ ہے۔ مكر إرميرك خيال بن تواسى كوبالوده احقار بع كا مح بہت کام ہے۔ دورے تے نے نام کیا بتایا تھا۔ اپنی فالد: (وضاحت سے سم سنترو مرمنور نواب زاده: (علدی سے کھوے موک سے شریدین کھی، يه روك ميرك ميرك الله الموكا - (اليجي كيس الطاكر عا كيف لكتا م) علاما فظ (احراف فالديكوكر والس لاكتي وه منزراونده صنركر طاب مرايي كيس كولهي جهورنا است ميزيد كودتاني

احد: دیجھے حضرت بھا گئے کی کوشش بالکل بے کارہے۔ ہم محلے بے براک کر تو دیجھو۔ خالد کی خال بہت ول جسپ نواب زادہ : بڑھیا ول حبب کیسے ہوسکتی ہے۔ یارکوئی کم عمر رطى أرسى مونى توكونى بات محمى تحقى -فالد: وه بھی ہے۔ دو نہایت سن اور جوان خواین کھی ائیں گی نواب زاده جسين ، جوان ا خالد: جي اوركيا! عالد: بی اور لیا! بر کھی تم نے میرے دل کی یا ن کتنی کہاتم نے ؟ فواب زادہ: اما ، بیر کھی تم نے میرے دل کی یا ن کتنی کہاتم نے ؟ نواب زاده : دانگلبول سے صرف دو اکیاخوب اتم دو انوں کے حصے کی دھین اور جوان جھوکریاں اور بندنے کی تقاریر من كموسط راهيا جي نبين - تخفير جويا انظورايي كهلادهي میں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایچی کیس کومضبوطی سے بچولیے ہے احمد اور نمالد اسے کھسیدیل کروایس 10121 احد: (نواب زاوہ کے بائی کوآکر) سنے معالم ہے بہت ہم اور۔ بے صدیعیدہ۔ نواب زاده: ظاہرے، جہاں کہیں سے طرحیا کا وعل ہوگا وہاں

نواب زاده: د دونوں کو باری باری دیچکر) کیاتم لوگوں نے شادی كايام وسدوا سے احد: افنوس، نسي تونهي كيا-نواب زادہ: تو کھرتم یہ چا ہے مہوکہ پیام تمہاری طرف سے ہیں دول؟ احد جی بخشے، بیام ہم خود دیں کے ۔ اسی لیے تو دولوں کوبلا یا فالد: مُمّا يَ وماع يرزورمت والويدسب بالتي ممهاري تجه سے بالاتریاں کیونکہ مہیں کسی ہے عشق \_ لواب زادہ: ہونہہ، میں مجھانہیں! آپ کے خیال میں تھے کئی سے (كطرا مهوجاتا م) ار- (دولؤل كو قرب بلاكرياب سجندگی سے کیا چھلے جندولوں سے تربے یہ نہیں دیجھاکہ ين سي عن عن المعنى سار متا مول م فالد: بال يار ببرتوتم الله كهر ربع ببور اليا تومينيك بد-احر: توبات كيا ہے بناتے كيوں نہيں ؟ نواب زاده: میرے خیال میں می بھی مہاری طسرح عاشق خالد: تمہیں یہ وسم کیسے ہوا ہ نواب زاده : مجرنهی ، بس طنبعت تنهایی بسند موکی ہے۔جی فواب زاده : مجرنهی ، بس طنبعت تنهای بستد موکی ہے۔جی چا مبطار موں اور کہیں در برند ہے اپنے

نغے سنارہے ہوں - رجینیاک یا تھے شاعر ساہونا جاتا مول - بعريم ول نندنبي أني اوروزن ون برن كرنا جاريا احد : علامتیں تواسی مون کی ہیں ۔ زراجھ کرتفصیل توبیان کرو۔ نواب زاده: (بليط جا" ا ہے) تمہيں ياد ہے ناجب مي تجلي دفعہ امتحان مي ره كيا تفاء احد: بال! مين سب كوسخت جيرت بوتي لحي -نواب زاده: نهي يارأس دفعهن السيهلي بارجيمي بهار بموكيا كفا- اور تحصا جا نك علاج كى فاطربيني جانا برا تقاروبال جربوس ایک صاحب سے ملاجر بہت برلیتان مال عقے اور فود کشی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ شرایت من ام بخا، كھوبال كے ماكروار تھے مركو لے كھوتے ۔ احد: كھودورس الكئے ہوں كے حفزت! نواب زاوه ؛ بال تحديم بات مى - ان كى ابك بين بلى لهى صبيه ی پھولی، بس یا راس پرسم دم دینے تھے، اور روز اس کے باب كا دل بهلانے كى خاطر ہم أن سے گھنٹوں است كيسلية لقے ۔ فالد: كركيا موا ؟ نواب زاده: بے چارے مل کی حرکت ند ہوجانے سے اجانک

أتقال كركتے-احد: اوربے چاری اولی ، اس بھول کی بھری پرکیابتی ہ نواب ناده ؛ انهی د نون جهوی ایک رئیس عورت کھری ہوتی تھی۔ لطکی کو ہے بارومرد کاروسھوکرا بینے بال کے کئی۔ میں نے ہزارجا ہاکہ میں تولی سے ایک بارائے ول کا حال کہوں مركار- كونه حانے وہ لطى اور رئيس عورت كدھركو احد: اور منهار سے دل کی بات ول بی میں رہ کئی ب نواب زاده: مير عنال من اكرس لا تحد كوشين كلى كرتا توهيد بن نرطی - وه عرب ان دلول عم زوه إس قدر هی -احد: غالبًا كوشش كرني ينهي ايسامعلوم مونا بوگا جيسكى نے المهار مے ہونے سی کران برمرنگا دی ہے اور ایکا این کرہ اون الينے تحورے مول كيس اور بہنے كيا ہے۔ اور تم سرك بل کوطے ہو۔ نواب زادہ: بال تھے یہ تھے انگراس میں مجھے یہ ڈرکھاکہ اگراس نے کاردی تو کیا ہوگا۔ ہے کار بے وقوف بنوں گا۔ احد: خير، مجيد عي موتهي م از تم مم سے مدری تو مولی اس فت ربائي طرف دستك چيراسى جواب لاياس فقيرادائيس اكرياش كوجا تاسع - نواب زاده خالداور احد تمنول تيتين

فقيرا بالقين خطيك أندراً المي- احركوديتا مع - احرفط کمول کر طرصتا ہے) وہ آرہی ہیں۔ (احرجب خطر کھولتا ہے تو فالد اور نواب زادہ ایک ایک کرکندھے کے اور سے خطا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نواب زادہ خط نواب زاده: (بِله كر قسم قرآن كى --- زخالدخط هجين ليتا مه- نواب زاده خالى با كقركو گهورتا ہے گوبا اب بھی خط احد: اب تورك جائه با با فال -نواب زاده: (بات بنائے ہوئے) میں نے کہایار (کیے طرول كاطوف و الجدار ميرا عليه تو و الجينار احد: كيول لبت الهائع عليه - ابتم بهارے قبضي بو المنس ليس عات وس ع نواب زا ده : د محمو تھے زیج نہ کرو۔ تھے ایک نہایت صروری احد: أخرالساكون ساكام ع وكليني سكناء نواب زاده: بي ايك درا مي كام كرنا ہے۔ احد: كيروني هين - اب كے تم امتحان بي كير رطيعك جاؤكے، كيوں خالد كھيك ہے تا ؟

نياب زاده بمكرس زيان دي جيكا بول -احد: آخركيا بإرظ بيم توسيل - احد: آخركيا بإرظ بيم توسيل - الماؤجان ادا فواب زاده : عورت كا\_\_ طوالف كا \_\_ إماؤجان ادا كصنووالى كايارك اورطرة يركه إس بهكيمى الخينك - 6 vi احد: تم توكه ربع تقيم تهار عاتنا و كالغ يرار بي . نواب زاده: أن كي آئے سے پہلے ہى زنانے كيولے بين كرو تھتا۔ احد : يه يه يهن لوينهم لعي دهين كي بهال بن كرائي كرائي ؟ نواب زاده: مير يكرك من مانك برتو كي سطر كهياب احد: دفقراسے وکره درست کررہ ہے) زراجانا علدی سے ان كركي انا- (فقيراجاتا ہے - فالد كھوكى كے نواب زاده: بنين بنين من الحي لايا- إسى كيس مي ركه كردا تيكين احد: یای (اسے روکتا ہے، دونوں کیس رفیکونے ہیں ۔ احد كيس هين كريز يرفيك وننا مي لواب الاوه أسي لهايت اعتباطسة الهاتام، كرورا وورجاكراس كفتكهنا البيء القرار والحقالية ، كار وهرب سے كرسى بررك ويتا سے ، احما ورخالیاس كى اس حركت كونہيں و تجھتے ، يان بناكر

خالد: بابا خال م كيسے دوست بوكر تهيں بارى حالت پررجم فواب زاده: أتاكيون بني مكرميرا بحى تودل جابتك كمين في ابى دوست كوابك نظر دىجو يا دُل-احد: (نواب زاده كوبان دنياهي) اگريمها راعشق صادق سے تو وه ايک نه ايک دن ضرور طوره نما بوگی - کيانام بتا يا تھائم 9 8012 نواب زاده: بورانام تو تھے معلوم نہیں، بھارنے کانام رُخ ہے۔ احد: تو كيمس سرليت سهى -فقیرا: (اندا تا ہے) نواب نادہ صاحب کیرے عافریں دنبدل برهاتا ہے) لواب زاده: (نبال بيتي موسك فقيرام بهت خوب أدمى موسكريد (احدكے ياس جاكر) يار دوروئے تو بہن ہوں كے تہاہے یاس جو بنیل کھری کے یاس رکھرکی احار: رجيبل عوليے كے بعد خالد سے خالد مہارے ياس ہوں کے دورو کے؟ فالد : جيبول كے استربابر نكالتے ہوئے كيوني كوري كھي لہنيں۔ احد: (فقراکے قرب جاکر) فقرا درا دو رو لے تو دیا۔

فقيرا: بهت فوب رجيب سي سع بهت سي ريز كاري نكالتا مع، روپے دیتا ہے) احر؛ باباخال د لواب زاده کے قریب آکی یہ لو۔ نواب زاده: شكريه (فقيراسي) يهلوالعام-احداورخالد منى سے لوط جاتے ہى اور كرسيوں ير كرماتين- نواب زاده حرت سے دیجتا ہے کھر کھے تھے جالب احرانات زاده کے کان میں چھ کہتاہے نواب زادہ بنسى كے مارے بے حال ہوجاتا ہے۔ فقیرالی سی آگاکر الك طون كوركمتا ہے اور با ہر حلاجاتا ہے۔ احد: (بنول كى طوث اشاره كرك) كيا ہے إس كے اندر؟ تواب زاده: عقط -فالد: عُطِّ إِرْكُرِي بِرَمْيُهُ عَامًا ہے) نواب زاده: دمكراتے ہوئے نہیں یار زنلنے كرطيے ہیں۔ ج كانے كے ليا كوك باغ واع بس جاؤتے تو ميں اس وقت الهين الروسطول كا-احد: يه كيسے مكن ہے اسى وقت تولمهارى ضرورت بلوكى - الى جوالين كروسي لو-كونى بهن دير تفور عي لكي كي -نواب زاده: بال بس دوتين منظ دينطل الهاكار بابن كنده

پررها ہے اب کے تقبر کے فراق میں بہت وقت ضائع ہوگیا۔ رجاتے ہوئے اب یہ طے ہے کہ چھیوں کے بعر يرها في يربل يرول كا اور كهيل تلسف مند (بابر جاتا ہے احد کھڑی کی طوت جاتا ہے) زيا: (بابرسے) ير سكھا ہے ان كانام -لفرت: رباہر سے) ہاں ہی ہے "احر سعید حیدر" بیتہ ابن کرے السيال في ياليس! احد: (دستك) خالد اولطكيان تواجعي كيس - اور كمهارى خاله كالهين يتهنين وعلدى علدي فلم استارون كي تصوري توف ویتاہے، کرے درست کرتا ہے۔ بالوں بر ہاتھ کھرتاہے۔ فالد: ﴿ إِلْمُ كُرَاحِدِ كَ يَعِيمِ كُوا مُوجًا يَا ہِ مَا الرَّوالا يار اب بناؤكما ہوگا! (شیقین اپنی صورت دیجتا ہے۔ فقرادیں سے اندرا تاہے اور بائیں کو جاکر دروازہ کھوتاہے) احد: كولى فكرين أنے دو، ہم جھاديں كے - ( نفرت اور تريا المدافی ہیں۔ فقیرا وروا زہ بندرتا ہے۔ چیزی ورست كرتا ہے جلاجاتا ہے) فالد: (نفرت سے باتھ لمائے ہوئے) آپ نے وائی زائن

زیا: ہیں تو بہاں آنے کی بہت نوشی تھی د فالد نفرت کے پاس جاتا ہے کیوں کھیک ہے نا لفرت ؟ نصرت : بال بال رخالدسے) خالدلطیف صاحب شاہیم و 4 25 T W 25 2 فالد: چي نهي برگزنهي ! (سيد ميزكي طوت برهي فالد سلطايا بواسے - كرسى پر ملحف لكتا ہے كھ كھراكرنفرت كو بین کرتا ہے، وہ اس پر میکھ جاتی ہے) فريا: حدرصاحب آب كخطيس وقت نهي لكها تها رفريا دورسری کرسی رسی سے) احد: (کھرایا ہواہے) ہیں تو۔۔۔ جی ہاں وفتی کامقام ہے -(کھوی کوریکھی) ابھی آئی کی ہوں دنواب زاده توط إنار مين المين الدراتاب رط کیاں اسے بہیں رکھیتیں۔ ان کی بنت ہے۔ وہ کھاک لیتا ہے۔ احراور فالدائے وجھ کرمیان يوجلة بن الجها نوبه جكه بع جهال بنظراب يرصف محف كاكام كرتے ہيں ؟

احد: جی ہاں سب ایسے ایسے کام ہم بہیں کرتے ہیں دہنیتا ہے) اور زیا ہے ایسے کام ہم بہیں کرتے ہیں دہنیتا ہے) اور زیا ہے ایسے کام ہم بہیں کرتے ہیں دہنیتا ہے) كفتكوكرة يل فالد: (نفرت سے) فلاکا تنکرہے کہ آج آب بہاں اسکیں فلاک تو اب بہاں اسکیں کے۔ آب بہیں بہت یاد المبن كي سرسال منبرجاتي بي اوربهت بي خاموين سي حكم مكان كے كرر ہے ہى - ہمارائى قلاقى كھراتا ہے ك مم آب كوكيا تنائين -فالد: كيون وه ايساكيون كرتے بي ؟ فالد: فإموش سے مقام پر واقعی آب کا بہت جی گھبراتا نفرت: بعلا ہارے تنمیر ملنے کا آپ کوکیوں افسوس ہے، فالد: يول كرميرا اور احركا سارا بدوگرام درم برم بوجائے مرزنه سلق خالد: كيول ؟

نعرت بس یوں ہی ، انہیں وہم ساہوجا تاہے ۔ فراسنی سے
میں بہارے آباجان ، اور شریا بہن کوتووہ روی کے كالول مين ليدي كر ركھتے ہيں - بہت سينت سينت كر-فالد: يكول ؟ نفرت: تربا عمر سرست رئيس راي اور آبابي أن كے سرست اورنگران و دولون گفتگوکرتے ہیں) احد؛ رجزبات کے ساتھے مس سین وعوت کی شام تو آباہیں بجولين بمم ازكم مين توتام عمرتهي كعول سكتاب احد: ہرگزانیں - باع میں لس آپھیں اور میں - وہ سیری زند کی کے خوش گوار ترین کھے کھے کیسی سین جاندنی ہے گئ ہوتی تھی جاندتی بہت جذباتی بناوی ہے انسان کو۔ فریا: نه جائے کتے ہزارلوگ کی بات کہتے ہوں کے۔ احد: كتني سنگ دل موتم نزيا! تريا : جي بين جانتي بيون كريس سنگ دل بيون - مگراس فت میں ایک سخف کے بارے میں سوح رہی ہوں۔ احد: وه كون خوش فسمت به ؟ تريا: ميريدست \_\_فان بهادريطين صاحب بي نفيز كے سوتيكے ابا جان -جہاں انہوں نے دیجھاكہ بہی سے

زرادل چی ہوتی وہ میں وہ کھینے کر مہیں میلوں دورے گئے ين آئين يه وريونا ع احر: كياور ؟ ريا: رجيبات بوسے معلوم بنيں۔ احد: كيون كرتے ہي اليي حركت ۽ ثريا: (مسكراك) كيول كه وه بهت خودغرض اور برداي ڑیا: شو، نجیب کہیں نصرت نرس نے درنہ ابھی كرے جلرى آجائيں۔ كہاں ہيں ۽ فالد: داسائيل احدكهال بي ميرى فاله و (احرفالركيكان ين كهناب كياكها تم ني وكنده وكاتا به ويركني عالم من نرياكي إس آيا ہے - يسب بہت تيرى سے موتا ہے اولیاں نہیں رجھتیں)۔ فالد: رهجينة بوسة نفرن سے بس الحي أتى ہى بول كى . نفرت: رجرت سے توکیا الحی آئیں نہیں؟ ازیا کی طرف جلتے

ہوئے) ٹریالطیف صاحب کی خالہ ابھی تہیں آئی۔ شريا: (كلوك بهوك المين أين إلى المحصف إلا حلي رتوم جلے ہیں ذراجورائے تک جانا ہے کھے خریانے کوئی نعرت: (احرسے) خدا ما فظ ريا: (خالرسے) فرا مافظ (سب بہت افسردہ فاطریں، رط کیال جاتی ہیں) فالد: دوروازے بی فرا مافظر داحداور فالدایک دور کے کو دیکھتے ہیں، میزید بیلے کریا کف ملاتے ہیں ک احد: در المحالم نے ، جسے سی معلق موا خالہ نہیں آئی ہماہوں فالہ: یہ توبڑی گو بڑے ، اب کیاکری ، اور کیاکری ، اور کی کا بھی اب کم اس کیاکری ، اور کے اس اب کم احد: دخالد کو ور بھیاکر با بین کولے جائے ہوئے ، اس اب تم گولی کی طرح جا و اور اسطین سے محترمہ کو شکبی میں ا مطاکرے اور و خالد و صوب کی عینک کوئی سسنبھا تباہوا مجھاکرے اور و خالد و صوب کی عینک کوئی سسنبھا تباہوا فالد: (لوط كرآنا ہے) مخترمہ ، كسے ، كون سى محدت رسكو ا اول ؟ احد: احمق الني خاله كو\_\_\_\_ بين كرلول كا كهانے كا أتنظام

فقيرا: ريكي سي مسكرام طي بهت فوب بنده ور-نواب زاده: اورلقایا ربزگاری بالکلیمتاری (فقیراجاتا ہے) ياروه جھوكرياں كہاں غائب ہوكئيں ؟ احد: ارب بال بدكيا تحطيكارهي كديون كورتي بوركي يط آئے۔ آگروہ مہیں ویج لیسی توکیا ہوتا ہ نواب زاده: مجهے كوتى إلهام تو بهوا تهب تقاكروه بهال عجى بي (6-6-1) احر : پوشیار، نهانے اب کون آگیا د نماب زاوہ کھاگ جاتا ہے) کیاکام خراب کیاہے اِس کم بخت خالہ لے۔ تربا يجربات كهنے بى كوفتى كه \_\_ خيركونى حرج لهيں ، ديرايد ورست آید ( دستک) اندا جاوی وسرغلام آئا۔ سے سرغلام حیدر آئی ہی ، اس کے رسائر فی ے لگ بھگ ہے۔ جامہ زیب تكھنوركى وصنع كاعمرہ أنگركھا بين ركھا ہے۔ إس عمر ميں كھی تحصیلے معلوم ہوتے ہیں ،خوب بان کھا رکھا ہے } سرغلام: ( احمركو كلے لكائر) كهو كيسے ہو ؟

احد: أب كى عنايت، آبا جان آب كيسے تشريف لائے يشاير دلى سے اربے ہى سرغلام: بال دلى يهركام سے أنا بوالها، بي نے خيال كيا جلوتم سے ملتے علیں۔ ون مجر محمرے کا ارادہ ہے اور دورے كمهارا عك تعى المحى تك تهين بهيجا كفار وه تعي بيتاآيا مون. احد: آباجان آب لے برطی زحمت فرمای -مرغلام: زحمت ليسي ، تهين وليجد لياحي خوس بوا- ابني براني يونوري مين توسميشراك ورل جامتا ہے ۔اب خاص طور برحب متهارے نے والس جا لنارصاحب نے اِس مردے س نى روح بھونك دى ہے۔ جدهر جا و زندكى كے آثار نظر احد: جي طواكط صاحب جبسے وائس جالسلرمرئي ونوري كى مربم سى كرتے كرتے بے جاروں كاناك ميں وم آگيا ہے۔ سرغلام: إدارول كا حال محى السانول كاساب الرمستقل أن كى وتكهر كهال مذكى جائے توقبل از وفت حتم ہوجاتے ہل كھائي دوركيول جاؤيهي كود مجيور اكرائي دينه كعال نه كري، تو دورن میں بلنگ سے لگے جائیں احد: كهلا آما جان آب كى محركيا بوكى ؟ سرغلام: تمهاراکیا انرازه ہے ؟

احد: مين كونى باون ترين سال -سرغلام : يون (١٠ ١٥) سال -احر: اوروں کواس کا تقین کہیں آسکتا۔آپ کی تندرسی ماشارالسر بہت اتھی ہے۔ احد: ﴿ قِلْ بِرَقِي بِولِي رِقْ رَجِوكِي بِهِ تَنْكُرِيدٍ -سرغلام: زيون كى گذى آگھاكى معلوم ہوتا ہے بہان وارى المت رسى ہے! احمر: جي بي تو واقعه ہے -سرغلام: تمهاری عمین ہم بھی ہی کرتے تھے د دونوں ہنستیں) مگرنداس قدر- زراخرے ضرورت سے زیادہ کررہاں آپ منبر نورس سیھوجاؤ کے مجھے نوبیر نوشی ہے کہ تنہا را كالح كاركاروبهت الحيائ - إب وقت آكيائي ،كم معاملات يرسجنيدگى سے عوركيا جائے۔ احد: كن معاملات برأيا جان بي سمجانين -سرغلام: جيا آباكے انتقال كے بعرزميندارى كاساراكام محجربر أيلاكفا، ص مي مع كم اورخرج زياده كفا-احد: خرج زياده ؟

سرغلام: زمینداری پرقرضه میرے اندازے سے کہیں زیادہ كقا- قرص الا مى كفاكراب زميندارى ايك سرك سے ختم ای ہوری ہے۔ اس لئے جندسال کے لئے تھے اور ہیں بری مجھ داری سے جلنا ہوگا ۔ تھورے دن عربی کا تطف عي الماس -احر: عويى كالطف! سرغلام: مكر كمتها رك الي مي في انظام كرديا ب وفقرا اندرآنا ہے بھال میں ایک طازمت ہے۔ احد: بكر آباجان نبكال! نبكال نوبهن دور ب افقت راكو موطررو بھتاہے) کیاہے؟ فقيرا: رستلي سے ايك حيوانا بارس لككا كے نواب زادہ صاب احد: چوتھے بن ہے جاکر ڈوال دوران بنوں کو رفقیرا دروازے سے جاتا ہے) ہمیرین (اسائل آج کی یاری بین آباجان كيے كھيں گے ، ميرے خيال بي باباغال كو جاتاكرناجلہے اگراتا حان ركس نو (امك دم) ركس \_\_ أخركسول نيس وسرغلام سے آیا جان اگر آب خفانہ ہول توایک عوض کوں ج (سرغلام کے قرب آک آیا جان کیایہ فرضے کا جھکڑا کسی ٹس فاتون سے شاری کرتے سے حل زبوسکے گاہ

احد : جي نہيں ! آيا جان مير يے زين بين خالد كى خالد كا خيال آیا ہے۔ فالر، تطبیف کی فالہ بھے حیفر ششترو مرمنو آج دولهرك كلافيرارى، بي - وه بيوه بي -رعلام: (حرت سے) بیوه! احد: اور محقى، كرورى -سرغلام: رحيرت سے) اور لکھ بنی کروڑني! احد: اور نهایت تناندار فالون بین. سرغلام: نہیں بیٹے میری رائے نہیں کہ تم دولت کی خاطب خاری کی ا شادی کرو-احد: آبا جان میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہوں، بی تو۔۔۔ رغلام: کیا آپ میرے لئے کہہ رہے ہیں۔ ماشار اللہ بہیں مرغلام: کیا آپ میرے لئے کہہ رہے ہیں۔ ماشار اللہ بہیں مجمی نامکن ہے۔ داحد کو دھیانے کی کوشس کرتا ہے جمد غوط دید کرنگل جا تا ہے) میں دوبارہ شادی نہیں رساا۔ احد: اباجان آب فيصله كرك بين إتنى عجلت سے كام ذلين، آب کا قیام کہاں ہے ؟ سرغلام: اسطاف كلب سي -احد: الماجان أب دويم كأكما نا يهي نوش فرمالي -

فالد: (بابرسے) بارسنوتوغضب ہوگیا! (گھرایا ہواہے تارہاتھ ين أتا سيرغلام سي علايا ك احد: (تعارف كرائے ہوئے) آبا جان يدمير وست فالرلطيف بي -فالرآباجان سے ملو (فالرآداب سرغلام: (بالقرطاتے ہوئے) بڑی فوشی ہوتی تم سے مل کر میال صاحب زادے -احد: (سرغلام سے اسائیلی بیچم کا کھا تجا ہے۔ بہت ہی اچھا نوجان آپ الہیں لینور ماکس کے۔ برغلام: ( سينة بموية) فالرصاحب آب تو أندهي كي طرح اندرآئے (مسکراکھولی کی طوف جاتا ہے) احد: أيا جان بحولة كالهن ، لخ أيك عجد سرغلام: (توبی ترجی کرکے چیڑی بلاتا ہے) میرے خیال میں تویہ بہتر ہوتاکہ تم کھانا ہے ساتھ کھاتے رمسکراک المهاري فوسي م صروراً بيل كے - (بائن طون سے جاتا ہے) احد: (فالدكياس آكي كيا ہے فالد؟ فالد؛ گھراکرا حرکے دائیں کوآتا ہے پرلینان اور ہونق ہے۔ کھلا ہوا تاراحی کی طوف بڑھاکی اسے بڑھونو

DONT EXPECT ME FOR A FEW DAYS SADIQA MADINO" يرتوط عضب ہوگيا (سرتفام كر بيھ جاتا ہے) فالد: ريدن على النين آرى مي فاله فان -احد: ركوك بوكى كيد نهن أين كي - أنهن آنا بوكا -جائ تارود، شينفون كروكوكرو مگر بلاؤر فالد: سب بے کار، وقت کہاں ہے اِن با توں کے لئے رکھڑی کی طوف جاتا ہے) احد: ( : يا آ . ي بر كوك بوكر) نعنت ہے الي تقدير الطكيون كود مخيوايك منط كولغيركسي معموعورت كيهاني كريس وكن كونيار النبي سيح من الهي الماكرون! فالد: ياركسي براكط كى بيوى سے كام نہيں جلے كا -مسز فياض ویدی سے باہر جھا نکتا ہے) احد: الوسى مجھی وہانے کھایا کرنے کی ۔ بے کا رہے۔ فالد: (مرت بوت) لووه نوآجي کين - ده آيل -احد: ( نيج كي ميزيد بينجوك جي جاستا ہے كہيں جاكر فووب موں اب شوائے اس کے پروردگا راسمان سے کوئی فرنشتہ نازل كرے اوركونی جارہ نہیں ۔

نواب زاده: (بابرسے) می نے کہا احدیار آکرتو دیجوراطد! احد: رہیجھلاک کم بخت ، کیا قیامت اربی ہے رجب بولتے ہو بے تکے بوتے ہو۔ بے موقع، بے می (جاکردروازہ کھولتاہے مے (جرت سے بھے ہتا ہے) فرائے ياك كي فتم كالكرويا م ني ( خالرسے) إرحر تو آور بار، کلامعی مکار کھے کہتے ہیں ہ فالد: ( مجونجكا سا بوكر احد كى طوف جاتا يدى متقى مكار ۽ احمر: معجزے كا دوده نتركي كهالى - (خالدكو لهيئة بوسے) فالر الربايرو المحتاجي أفريد كياماجرا ؟ احد: بایافال \_\_\_ تمهاری فالم فالد: بایا خان- ( احد کی طوت موتے ہوئے) میری فالہ! احد: لي اي توريام مهاري ايك خالي - تم عامويان عامور فالدكورائي كو بطليل كرفوريائي كوجاتا ہے نواب زادہ: (باہرسے) میں نے کہا ۔۔ ذراو مجھنا داندا تا ہے، امراؤ جان اواکا روپ کھرے ہوئے ہے مرکزانا ہے) کیوں کیا رائے ہے! دمسكراتے ہوئے ليك كرجاتا ہے - فالدمنه كھولے جرت سے کی رہاہے)

کے دوستک) ع (وساک) نواب زادہ: (گھراکر دروازے کی طرف وسیمتا ہے) کول ہے؟ ر کھاگئے کو ہے) احد: د نواب زادہ کے دونوں کنرھے تھام کر) لڑکیاں ہیں۔ نواب زادہ: لطکیاں! احر: بابا خال خالد کی خالہ ہیں اسکیں۔ نواب زادہ: بہیں اسکیں ، ہیں جاکر یہ کیڑے اٹار تا ہوں، ابھی آیادیجا گئے کے لئے مڑنا ہے) ر احد: دنواب زادہ کوتھامتے ہوئے) اگرتم نے اپنے کیڑے أنارية تولوكيان على جائين كي -نواب زاده: چلی جایش کی ، نه جا نے کیا یک رہے ہو! احد : تمهي خالد كى خاله صرور بننا يرك كا - بركز نهب ، فواب زاده : (پرلينان بوكر) مجھے ۽ خالد كى خاله بركز نهب ، بركزنهي !!!! وفالرنواب زاده كودائن طوف سے اور احدیا بین طوف سے تھامے ہیں۔ وہ فرا بھے سٹنا ہے۔ بھرابنا آب چھوڑ دیتا ہے۔ دولوں آسے ہے جاکرکرسی میں بھاتے ہیں نواب زاده دویاره بھاگنے کی توشن کرتا ہے۔ خالد

اسے دھ کا دے کرکری میں بھاتا ہے۔ فالدنواب زادہ کو ایری سے کھوکر مارتا ہے جواصل میں کری کے یا کے میں گئی ہے۔ مگرد کھنے والوں کومعلی موٹا ہے کہ نواب زا دہ کے مى - نواب زاده در رسے بلیلاً الهاہے - احراسے جوارکر الركيوں كے خرمقدم كے لئے روحتاہے ۔ مگرنواب زادہ كى طون وسيمتاجانات فقيرا اندراتا على-احد: فقرا لطكيول كو إندر لي أو -رفيرادروازه كحولتا ہے، فريا الانعرت اندر آئی ہیں۔ نفرت کے ہا کھریں کھولوں کی بینی ہے۔ (احدراطکبوں کی طون ورصاب أون فالدكم بالقركوما كوراني كا ميثل بناكراس كے انررسے لوكسوں كو د كھتا ہے۔ فالر عفقے ميں من رہا ہے مرکھان کہ سکتا۔ خالد لغاب زادہ کے شن يرايك تقيررسيدكرتا ہے جوانيائے والی "كے بندل بندل الكتاب، نواب زاده من يوں بھے بناتا ہے كويائس كے منديروك عي اينا بالقرمنديرركاب) احد: الما إلى أي أكس وفقرا ولي جانا على تريا: يمي درا ديرلك كئ - نفرت كوا مراد كفا كه فالدصاص كى خاله جان كے ليے كھول عزور خريريں كے -كياوہ كغرلين 9 04/2

احد: بال بال أكيس (خالدنواب زاده كے سامنے سے مہط جاتا ہے) خالہ جان یہ ہی مس حین اور می طبن اور آب بن بيم جعفر سنترومرينو- فالدكى فالرجان- (رطكيان سيم كريي) رفالدورا دائن كوسلتا ہے - احد طلبرى سے نواب زاده كے تھے كھا ہوجاتا ہے) احر: (نواب زاده سے اسائٹ کمخت کچرمنہ سے نوبول۔ نواب زادہ: (لطکیوں کی طوت کھورتا ہے، بھر ذراؤک کرزنانی آوازين) کسي موجيو ۽ ثريا : ہم تو پہلے بھی عاضر ہوئے کے ۔ گرتب کے آپ تشراف احد: إن كي كالري ليك تحى -نفرت: دبینی دیتے ہوئے) ہم آپ کے لئے کھول لائے نواب زاده: ( کھول لیتے ہوئے) تنکریہ! ر نیمرت اور خالد ذرا پیچھے کو سے طے کرخامونس گفتگو کرتے ہیں) ريا: أمبرها المسفران المسفران المسائلة وكا- آب تفك تو

نوابران : (مرمانی اور کیالو هی بین - را سے کھر المحراث المات المرادة المرادة نواب زا ده زنانی آوازی میرامطلب سے بہت رکطف رہاسفر: در یا خالداورنفرت کے پاس جانی ہے ، نواب ناده احدسے اساملط کھول دکھاکی اسی کا احار: (اسائل كرتےكيا، بإنهولو-دنواب ندوه بنی گردن میں کس کریا ندھ لیتاہے اور بهایت بے عین ہے۔ فقرا کھے کے لئے نواب زادہ كة قريب أتلب - أس كايد مليد والحكر ب قابوم عانا ہے۔ انیاب زارہ آنکھ مارتا ہے۔ فقرا برطی مشکل سے المنى روكتاب يوكتابس كظيك كران لكتاب نفرت: فالرصاحب، أب كيريان سين، كيابات ہے آپ کا جی لقا جھا ہے ؟ فالر: يَظِينُ وراطبعت احد : الني خاله جان سے زنرگي بين بھي يا رہے بي توان كادل المراجل ارم عي بي حارب الني المال يا وأرى يول كى - د نواب زا ده كوليني ماركر اسائيل منحوس مندير مير

كيوں لگ كئى! نواب ناده: (إسائيل كيابات كرون أفر! احد: (اسائيل) مجهوسم بي كي بات كراو-نواب زاده: زنانی آوانسی موسم طراسها نا موریا ہے۔ زيا: بهت فوق كوار-نفرت: جي بال نهايت نوش كوار-فقبرا: (دروازے کے پاس کھونے ہوکراسائیٹ کھی یہ کا لیک لونظرے جو ناکری کم ہے۔ ( باہرجا تا ہے) نواب زاده: (احرسے اسائیل) باکس مصیت میں کھینا دیا محے ربنی طوصیلی کرتا ہے)۔ نفرت: (قرب اكر) بيم صاحبه، أب ا جازت دي توسي منی ذرا در منگ سے باندھ دوں ؟ لفرت کے سے اتارکر بنی نواب زرادہ کے جوڑے میں باندھی ہے، آپکوسندوستان کاموسم بھی بیندآیا ؟ (فریاکے قریب جاکر کھوی ہوجاتی ہے) نواب زاده: دا حرسے اسائیل برکیا کہدری ہے ؟ احد: (اسائيل كيول-تم مندوستاني جونهي ؟ نواب زاده: غربه وستانى! يارتم ن كيا بنا يا كا ميرانام

احد: بيم صرلية مجفرت شرو مربنو-لطب زاده: بين كهال كا باستنده بون - جايان كا ؟ خالد: اصل میں مہدوستانی مگراب تم اندونیش بیوه ہو۔ احد: كم بيوه مو-خالد: إن وقت سنگا در سے آئی ہو۔ احر: تم تكويي بو-نواب زاده: تیں نے کہا فالدمیرے کوئی بچے و چر کھی ہے ؟ فالد: مجراس مت كرو- ( فقيرا برتنون كي نشق كرأتا ہے میزیدر کھ دیتاہے۔ فالرکھ نواب زادہ کوارھی سے تھوکر مارتا ہے۔ وہ طائک سہالاتا ہے۔ نصرت اور زيا فقراكا بالخريطاني بي) لوابزاده: (فالرس اسائل أخرلو چينى كياحرج ہے مجعمعلوم بحى توبهو بين كيا بهول ولس اب معلوم بوكيا. اطمینان سے بات کرسکوں گا۔ در اطکیوں سے زنانی آواز میں) مندوستان ا موسم خوش گوار ہے۔ زيا: (بوکھلاکر) جي بال -نفرت: (کھراکی بے تک ۔ نواب زاده: (احدے اسائل بارس ان رطوكبوں كوسى و کھانے لے جاؤں ؟ ( نواب زاوہ ا تھنے کی کوسٹے ش

كرنا ب ، اعداددفالداس كرسى من وعكس ويتي بي) احد: جي نبني ، آپ زهمت نه فرمايئے وه بي الاخالد فور - 200 زیا: دِنواب زاوہ کے قرب اکر) علی گڑھ وتوآ ہے کہلے بالكل نئ جگہ ہے۔آپ فرائیں تو بیں اور نصرت آپ كو شهراور لوبنورسطى وكهلا لابنيء نواب زاده: دزنانی اواز میں بنی اور لوچھ بوچھ سے کئے، فالد: فالرجان تشرلين رکھے کھانے کے بعاری کے دربردسی سطا دیا ہے) زيا: سيم صاحبه آپ توکل بک وک رسی مين نا ج نواب زا ده: دا حرسے اسائیل محبی نیاوگیا میں کل تک وک احد: ( جلدی سے ) مرکز نہیں ۔ نواب زادہ: ( مردانی آواز میں ) مرکز نہیں دلط کیاں جومیز درست کررہی ہیں۔ جرت سے مطرقی ہیں) -21: 12 نفرت: المئے آپ کیوں جارہی ہیں ترک جائیے نا ( شریاسے) کیوں کھیک ہے ناہ ( میر درست کرتی ہیں)

فالد: (ريتاني سے) نہيں نفرت فاله جان کوجلنے دو دلی میں نواب زاده: مجع ميك كرك رصونابي رياؤل أكف كر تعظين برركفتا ہے بناون دكھائى دىتى ہے خالا ياؤل الماكريج طيك ديتاب) غالد: (لطكيول سے) در اصل خاله جان كوا ين كا رويا ر كے سلطے ميں ہزاروں كام ہيں۔ نواب زاده: (مردایی آوازمی) سیلے کے کام میں نیاروں کاروبار يى- (احركھونسرمان اے) - (زنانی آوازس) بان یی بی بیبیوں کام ہیں جن کی وجہ سے میرا دلی جانا عزوری نفرت: (فریب اکر) ہائے اللہ میں تواس قدر آپ کا انتظار مختا اور آپ انتی جلدی علی جا میں گئی ۔ مقا اور آپ انتی جلدی علی جا میں گئی ۔ نواب زاده : کیا سے مج تم میرانتظار کررہی تھیں ؟ ( نصرت کا المقرتفام نيتاب)-نفرت: (بهت فریب کوئی بوکر) فالرصاحب نے آپ کا اتنا وكركيا ہے كہ يہ تو آپ سے محبت سي ہوكئي ہے ، (زیا کھولی کے یاس بھی ہے، فالرنصرت کے ر المحصواً الم

نواب داده: دنعرت كى كرس بالقطالية بوك كيااكث ذكرتام مبرا، (زناني أواز، دوسرے بالقرسے ساتھیا بلاتام) من و رفالرنواب زاده كا بالقرهما بالقرهما بالتراب ہے مروہ مجر ہا تفرن کی کرس طال وتا ہے ۔خالد السي الله كرد تبليد - تفرت نواب زاده ك یاس گھٹنوں کے بل مجھے جاتی ہے۔ تواب زادہ رہا بالف الله مي كردن من قوال دنيا بداوراً سيرايني جانطينيا ہے۔ اورفاتحانہ انداز کے ساتھ دولوں لاکون کو دیجھتاہے فالرعضة بن باش كوجاتا به وركتاب زمن بر جات ديتا ہے۔ يھر يائن كو اكر كھوا ہوجا تا ہے تھے خوالا ما نفرت: وكلفنون كيل بيضة موت فالدصاحب آيك الافار فنكركذاربي ميه توعم كاب كے إحمان ليس كھول سكنے-بهت ا بھے آدی ہیں - اتنے صافت گونیک اور فراح دل ما رسان کھائے کی وجہ سے ہے۔ نواب زاده: تم با نكل تطبیک کهررسی مود میرسنبی این عزیب احد: (علدی سے نواب زادہ سے اسائیلی ہیں۔ کم کجنت کہن

نواب زاده: (دبراتے ہوئے) نہیں کم بخت ہن رسمجرکر اپی مروم بهن (عقر سے احد کو دیجے کر اور بہنون کی بتم اطاکی۔ احر: (اسائل لوكا، لوكا! لواب زاده: (نفرت سے) روای راحر سے اسائل الحى كهر دول كا، جروال ، ناك بن دم كرديا كم مخت رفقيراكمره ورست كرتاب لفرت: تكريرات كي عين شفقت ہے كراب نے إلى كى إس طرح جبرخبرر محي، حالانكرأب مزارون ميل برهين -اگر أب إن كي رستگيري نه كرتين تورنه جلي إن كاكيا حنر ہوتا اور پرنہ جانے کن کے رحم وکرم پر ہوتے آپ کو فرانے بہت اچھا دل رہا ہے۔ محبّ سے لبریز. نواب زادہ: (مردانی آوازیں) کیاوا فعی دکھانے ہے ہیں نصرت: یہ توکوئی کھی آپ کے چرے کود بھے کر کہ سکتا ہے۔ لواب زاده: المنس أو ١ نفرت: مجھے توالیا معلوم ہوتا ہے کہ من اینادل کھول کر ایک کے سامنے رکھ سکتی ہوں ( خالد کو د کھتی ہے) احد: ( نواب زاده سے اسائیل منع کردوبار۔ نواب زاده: داسائيل برزنيس، بے جاری کي!

نعرت: (نواب ناده سے) آپ کومیری صاف گویی نالیندنولہیں، نواب زاده: (نصرت کی کھوڑی پچواکس میری بیاری محلاتم سی حبية ميرامطلب تم سي سي كان كان الله المحكمي ناكوار ہوسکتی ہیں۔ تم سے تو کسی کو بھی مختبت ہوسکتی ہے ریس زنانی آوازس کہناہے۔ نفرت کے سرکے اورسے خالد كود بحتاب اور زبان نكال راس حطاتاب كمك ول كا (خالدمكا وكها تاب عال عمس صفروركهنائم غورسے سنیں کے (نصرت خالد کی طرف رکھتی ہے) اچھا (اسائيل برلوناكے محى كيا يا وكري كے -نفرت: مجھے تو ایسا معاوم ہوتا ہے کہ جلسے ہی آب کو پرسول سے جانتی ہوں (اکھ کرنواب زاوہ کو بیارکرتی ہے اور بھرڑیا کے یاس جاکراس کے کان سے تھے کہتی ہے ہی وقت دونوں لوکیاں باتوں میں گئی ہیں احماور خالد نواب زادہ کی گھولسوں سے خبر لیتے ہیں اور کھرکھڑکی کے باس جا کرار سے بائیں کرتے ہیں) بولیے ہم تفوراسا نواب زادہ: (اساریک سے بائیں کیے راکھ ہوگئے ہم تفوراسا بِيْ بِي لِي اللَّهِ اللَّ جی جلنے ہے ہے نقیر : دکھرایا ہوا آتا ہے معان فرمائیں حضور میں نے

الجی الحی فان بہادرسطین صاحب کو ہوسٹل کے دروازے برآپ کا بہ ہو چیے ہوئے سے۔ نفرت ؟ آبا جان والبن أكير المان والبن أكير المان والبن أكير فالد: ( احد ياس جاكر سطين صاحب آگے ( سب بوکھلاکر کھوٹے ہوجائے ہیں احد: (مرطوط کی) والیں آگئے وہ تودتی کئے تھے کھیے آگئے (نقيراً ولوره کايرده برابركرتا ہے) تريا واحرصاحب فالك واسط سطين صاحب كوطلت يجير ابني دروازك يردسك فريا اور نفرت دائن كوجاتى بي - فقيرا دروازه كھولنے كے لئے برطھتا ہے ۔ نواب زادہ پرلینان ہے کھا گنا جا ہتا ہے۔ خالر حصرط كرجاتا ہے اور نواب زادہ كى كمرس بابس فال كراسے كھسيك كر المجيك كنارك يرك أتا ب اوراك ونا ہے۔ نواب زادہ کے جونوں کے تلے جمعے کے سامنے ہیں۔ نواب زاده یا ول بھیلائے کھیسکوا مارے معھاہے لواب زادہ: ( برلینای کے عالم س) فلا کے واسطے فالرکھے بتاويب كياكهون د فالدلى ا عكن كفام ليتا هي في ن علال نوآتی بلاکوٹال تو"

فالد: دوامن چھڑاتے ہوئے کس جہاں بیٹھے ہووہیں بیٹھے رہو اور جری میں آئے کرو-مگرخان بہادر کو وفال کرووافالہ ويوره كي تردي كي بي جاتا ہے۔ نواب نادہ المفكر كطرابوجاتا ہے۔ بائن دروازے پروستک سبطين: ريابرسي كهال عِلے كئے سب، جواب كيول نہيں سبطین ایسی کے رہائر وافسری عمره هسال، زرا دوم حضم كے آ وى ہيں - براؤن اجلن اورسفير بإحامہ بہن رکھا ہے۔ سرپرراؤن کشتی کا گوبی ہے الحقہ بیں جھوٹی سی چھڑی ۔ عصے میں اندرا تا ہے۔ نواب زادہ کی طون جلتے مورکے) سبطين: كبابات ہے جماب كبوں نہيں دينا كوئى ۽ نواب زاده: دسبطين كاكنرها پنھے سے حجوتا ہے سبطين سجھے كولمناه ، نواب زاده آكے كوساكھ ساكھ برطعتا ہے زنانی آوازمیں) کیا جاستے ہیں آپ ؟ سطين مجھے فوراً احمرسعيرسے ملنا ہے۔ نواب زاده: (مروای آوان) آب ان سے نہیں مل سکتے ، کہاں میرے سوار اور کوئی دور امرد نہیں ا زنانی آوازیں) وه سرب بابرك بورة بن - ميرامطلب تفا دوري عور-

سبطین: مرح کی دارے جھرسے خود کہا کراس نے دولوکیوں كواس كميات والحا تفار نواب زاده ، (بيكها سے كنده و كورتے ہوئے) اگروكى دار كالبي اندرات وبحالفاتو بابرجلة بوسي كالى لازى ديجها موكا ويتقع سے سبطين كاكنرها حجوتا ہے) -جليئے جاکراسی چرکی وارسے پوچھے۔ انومجو عورت کا بي اليول لے ركھا ہے - (زناني أوازس) سطین: ( جیج کر) جی ہیں ، میں بہاں سے ہر کر بہنی بلول کا۔ نواب ناده: (عقيم من خوب توبيط عاسيم اس عار میراکیا حرج ہے۔ سبطین: میرے خیال میں یہ سب لوگ یا ع میں ہوں گے د ( فريوره ي كاطرف برهتا هي) الما و الماده و الماسة روكة بوك إب كوكسي شراف عورت كى بات كا يقين كيون بنين آيا - اگريس مرد بيوني تواس وقت آب كاكان بحطراب كوباير بكال ديق -سبطين: نامعقول! تو كهربير لط كيال شهر على كي بول كي (درواند كاطرف جاتا ہے) -نواب زاده: ( درا آگے آئے ہوئے) آخر کہی بات ر ماغیں ملک کرنے بات ر ماغیں

جب جناب کی معلومات میں اتنا گران فدر اضافہ ہوگیا سے تواب گھرتشر لین ہے جائے۔ (سیطین کا منہ سونگوکی ورنہ آپ کی موجودہ حالت میں (اوبرسے سے دیکھ کی سطین: بنگم صاحبہ بر آپ کیا کہہ رسی ہیں! نواب زاوہ: جی میں بالکل تھیکر کہدر می ہوں کر آپ کولیی حالت مِن لَوْكِيون كَي لَاسْ مِن بِرِكُورُ لَهِي تَكُلْنا عِالْمِي رَوْكِ شرم کی بات ہے جائے رہے کو ہتنا ہے کو یا شرب كى يونا قابل بردانت ہے-) سطین: (نواب زارہ کے قریب جاکی برآب کیا کہر رسی ہی بیں اس وقت عظے میں صرور موں مگر گنے میں کہیں ۔ نواب زاده: كلاكون كرسكتاب آپ كى بات كا بقين دوسك كے پاس جا تاہے) جناب عالی اگراپ کوعظہ آسكتا نو دوسروں کو تھی اسکتا ہے درسالہ طرصتا ہے) سطين: ين ايك منط عي يهال بني تحريكتا، خلاحا فظ دطية كے لئے مرتا ہے، نواب زاوہ رسالہ تان كرسطين كو مارا ہے، بھرائجان سابن كرسكھا جھلنے لكتاہے سيطين إيدم سطين: ( نواب زاده كوغوراوردل يي سے دسجتنا ہے) جمھاج

آپ نے کوئی چیز میری طوت آئے ہوئے دیجی ہ نواب زاده : ويجه ويجه أب كهر لنظ من بابن كريه من . سطين : استغفرالتر و كهر فرط الما موا با مرحلا جا تا هر استغفرالتر و كهر فرط الما موا با مرحلا جا تا هر) نواب زاده: (دروهی کی طوت جائے ہوئے) میری جان بجیو اب تم أسكى مور (نفرت ادر تربالك آكے احرا در نفالہ سے پیچے اندرائے ہیں) رسیا: (نواب زادہ سے) ہلئے اب کتنی اجھی ہیں۔ نصرت : والتربہت ہی بیاری ہیں۔ (دونوں لوکیاں باری باری نواب زاده کوبیارکرتی بن) خالد: (احدسے اسائیل تم نے دیجیں اس پاجی کی حرکتیں۔ احد: (فالدسے إساميك) اگراس نے يو حركت كير كى توبي اسے درست کردوں گا، چرکٹا کہیں کا - (ورت) ميرے خيال ميں آيا جان آكے - (فقرا اندر آتا ہے دروازے کی طوف بڑھتا ہے) بیچ صاحبہ ( نواب زاوہ اليج كے بيج بن آتا ہے ، احمد نواب زادہ سے اسائيل فرا ہوستاری سے میرے آیا آر سے ہیں۔ نواب ناده: (اسائيل ياران ك أنے سے پہلے برتوتاريتے كرميرالمهاراكوني رست يديانهي ؟ احد: يارب عنى بات مت كياكرو. تم محض فالدكى فالهو

اور اندونشاسية في موس نواب زاده : اتناا دریتا وینے کر انگرونیتیا کہاں ہے ؟ احد: احمق، اتنى بھى جربہيں - أيس لينط كينا ل، يا اور كهال ميوتا -دنواب زاده كو جلرى سے فرسك برسطا و تياہے، فالد أس كے سامنے إس طرح كھوا ہے كہ آئے والا اسے نہ ويجرسكي- احربي اسبح يربع وقيرا بائين عانب كا دروازه كھولتا ہے۔ سرغلام اندراتا ہے چھڑی كھوئی پرطافگتا ہے۔ نزیا اور نصرت سنطر کی طون بڑھتی ہیں) احد: (زياكا نعارف كراتے ہوئے) ایا جان برمس نركين ہیں (تشکیم کرتی ہے) سرغلام: خوب خوب، جبنی رہے۔ احد: مس سطین برمیرے اتاجان ہیں (آواب کرتی ہے) سرغلام: جبتی رہو ( نواب زاوه کو گھورکر دسختا ہے) نواپدراده: (زنانی آوازسی) مزاج شراف سرغایام حمید! سرغلام: (بےری سے) الحر للسر۔ لفاب راده: (زناني آوازس) بين خالد كى خاله بول اندونينيا سے آئی ہوں۔ انڈونینیا، آئیس لینڈے شال ہی ہے۔ دخالدنواب زاوه كوهوكردسيدكرتاب ، اور بيم

لطركيوں كے پاس جاكر كھوا ہوجاتا ہے۔ نواب زارہ اپن - 4 1 Jun 1.16 مرغلام: (احرسے اسائیل احد! احد: تي اباجان -سرغلام: كيا يي بي وه موصوفه ؟ 13-93:101 سرعلام: لا ول ولا قوة! (علنے کے لیے طاعے) احر: ابا جان تفورى ديراورتشريف ركھئے۔ كھلے ميں ایمی دراسی دیرہے۔ سرغلام: (احركا بورا فقره في بغير) بالكل نامكن احمر: كيانامكن بدايا جان؟ سرغلام: (اسائيل) دراصورت توملاحظه فرماييم احبى) احد: جى بالكل بحافر مار ہے ہيں آپ ۔ سطين : (طيش ميں اندر آتا ہے سب كو بينما درجوكي ميں ، اب فرمائي عماحب كهال تقيل برلطكيال ، ريا : ١ آيامان! العرت: إ آيا جان! فالد: ) خان بها در سطین صاحب! المسطین کودی کررب

كلاك بوجاتي كرنواب ناده جلدى سيمخصاب اور سي الما المحلف المناسم) سبطين : ميراخيال درست تهامگران نا معقول خاتون سيخ دنواب زاده کی طوت چھڑی سے انتارہ کرتے ہوئے کھے ورغلام كطوا بوجاتاب كرسى ميزكے نيے كھسكاتا لمحمود كانزاكت كود المحرمعالمان المقرس لي ليتاب) احد: (مصلفے کے لئے ہا کھر بڑھاتے ہوئے) آداب کالاتا موں عان بہا درصاحب۔ سبطين ، من آپ سے كلام نہيں كرنا جا بتنا دا حر بھے كوميّ ہے سبطن لوکیوں سے شراف زاولوں کے یہ طراقے ہوتے ہوں کے و میری غیرموروں سے مہتے ناماز احد: قال بهاورصاحب -سطين: أب خاموس رسے ميں آپ سے بات مين كرنا جا بتا۔ فالد: (احراورسطين كررميان أكر مناب عالى مح اجازت وس توس عرص كرون؟ سطین: ( احر کی طرف اشاره کرکے) میں اِن صاحب زاورے سے کھر اوجینا جا بہتا ہوں ، آب سے لہنں ۔

نواب زازه: رسطين ك قريب أكى آب كم مختول كومن وكلي المين ديني الوجد كري كيا موكا! سبطين: (عصين) خاتون اگراپ دخل ندري توليم موكار نواب زاده: آب الجمي ك نشي بي (سطين جلن لكتاب) احد: (سطين ك قريب أكر) آپ شايد كهول كي كومغرزوان ہے گفتگو کیسے کرتے ہیں۔ سرغلام: اوراس كالجي خيال مذكيا كرحيدا ورخوا تين كي إس کرے میں موجود ہیں ۔ سطين: بهرطال إن فواين كارس كريس بونا مجهيا نالبندا ورنالوار ہے۔ ہیں جا متا ہوں کہ یہ فور مرے احد: يركفتكو كي موقع كے لئے ملتوى كردى جائے تو نواب زاده: بهت مناسب تخرید این اورصاحب اس دفت طرح اللي اور مزير الفنگركے ليئ تسى موزوں موقع يرلت ريف ك أس -سبطين : عورت مير انعم ناقص من أب نهايت فاز العقل ہیں۔ آب اینا منہ بناری کھیں تو بہتر ہے۔ (دروازے

کے قریب جاکر) لطکیوں چلو۔ نواب زاده: و محصر اصرصاحب آب ريتان نهون -فان بہاورصاحب إس وقت لشے میں ہیں - دوسے الحى الحى يرحا قت كالبيرن فحك خريدكر لائے ہى (فريا اور نصرت ایک دورسرے کی طرف و تھی ہیں ۔ بھر بائی دروازے سے جلنے لگی ہیں۔مگرنواب زاوہ ابنی باہں کھیلاکرسلمنے کھڑا ہوجا تا ہے - دونوں اِس کے القركفام ليتي بن) رغلام: جناب عالى آب مسطرلطيف كے مهانوں سے اليى برتمنزی نہیں کر سکتے۔ سطين : سيان جها نون كولهي ليجانتا - بيموده! سرغلام: و خالد سے ، خالدمیاں فرآ میرانعارف توکراد کھئے۔ فالد: لسطين صاحب أب سمعلام حيرري - رسطين كوني أوكس لينا) سرغلام: برميرالط كا أحد سعير سے ركيرنواب زا ده كاطون مطكر اوريبغاتون-نواب زادہ: دمنہ کھلائے لوکیوں کے درمیان میں کھڑاہے، زنانی اُوازیس) معاف فرائیے ہیں اِن صاحب سے نہیں ملنا چاہتی۔ یہ بہت برتمیزیں ، اور ابھی نشے

سطين: عجے بے انتها صدمہ ہے کہ آپ لولوں نے مسرى بجیوں کو پہکایا اور یہ میری اجازت کے بغران فروان -410-25 سرغلام: جی نہیں آب کو تھے علط نہی ہوگئ ہے۔ یہ بجیاں خالد كى خالرسے ملے آئی كفیں۔ سطين: (طنزا) جي بجافرايا ، اوراب كے خيال ميں تھيں كاليس أمانا جاسة -سرعلام: أيب كوفرنياس كني بان كالقين كلي أنها يكي ع سطين: لاطائل گفتگوسے كوئى فائده المين ـ سرغلام: فابرے ، نقص ان كا تو من قائل نہيں ، آسے ميل كوفالدكى خاله سے ملواؤں ( نواب زاده كى طوت ديھى بيم حفرست ورين اوريه بي خان (احرسے اسائیر) اس نامعقول کاکیانام سے ؟ اح : سعطين -سرعلام: خان بها درسطين صاحب سبطين: (اسائيل سيم جفرسشتروررينو، لكويتي بيوه.

(روب برلتے ہوئے نواب زا دہ سے) آپ کے فراج کیے الل محرمه ؟

نواب زاده: (طنزا) شكريم ، من خالد كى خاله بول الطونيشيا سے آئی ہوں۔ انگروندشیا۔ انگروندشیا۔ احمد نواب زادہ کو دها دیتا ہے وہ سطین پر گرنے لکتا ہے فوراسی جانا ہے اور کورنش کالاتاہے۔ کھر عصر سے احم کور کھتا سطین: (اسائیل طراغضب کیاس نے (نواب زادہ سے) سطین: ماحبہ مجھے امیر ہے کہ آپ میراقصور معاف کردیں نواب زادہ: میرے خیال میں آپ بہایت بے ہودہ انسان میں ۔ تاہم اگر آپ معافی کے خواست گار ہوں کے نوشنا پر معاف كردت جاس كے۔ سطين: ول وجال سے معافی خواہ ہوں - خداکے لئے تھے ب نواب زاده: اگرای کهانا بهاری ساتھ کھائیں نوشایر ممان كومعاف كروس ( لوكيال حاله كالركفان كي مير رسيمين بن) سبطين: يسرون من ما طريول - مكريه بناسي كراب نے محطے معاف تو کر دیا؟ نواب ناده: طلع إكروبار رسب نیج کی میزگی طرف برصتے ہیں اور داستے ہاتھ

کی کرسی کی طرف جانے ہیں ، سرغلام اورسطین دولوں کرسی پر حجگر نے ہیں اور لواب زادہ کو پہنے کرتے ہیں۔ اور کواب زادہ کو پہنے کرتے ہیں۔ اور کھینچا تانیٰ میں لواب زادہ دھم سے زمین پر مبھواتا ہے۔ سب سبسی کے مارے لوطے پورٹ ہوجانے ہیں)

## دوبراا بحط

باع بين برآ مرے کا ایک کونا - احدے کرے کی کھڑی اور در وازه برآمرے سے دکھائی دیتاہے۔ احدے نام کی پیدھ ۔ بید کا فرنیجرا کے حصوئی گول میز، ایک طری میز، ایک طری كرسى، دو تحقوتی كرسيال -جب برده الطفناه توفقرابی کی مبرکے پاس کھاہے ہاتھ میں ایک جھوٹی سی سی سی سی سکرط کا بخس اکھولانی دغیره بی وه اِن چیرون کومبر ریر رکھتا ہے۔ فقیرا: اب مک تومعا مار خوب جلا (بائیں کو دیجے کی) نواب زادہ صاحب إنا بارك كس وي صورتي سع اواكرر سين دواین کورنگھرک ہاں البتہ صورت درامردانی ہے میگر میں نے تو ہے سی عورتیں السی و سی میں و دور سے مرد معلوم ہوتی ہیں۔ اِس کی توکولی سندی ہیں (بائش کو دھیک) اور دولوں مرسے رکشہ طمی موتے جارہے ہی (سنستاہے)

الے کائن انہیں معلوم ہو یاکہ اصلیت کیا ہے۔ میرے خال من سرغلام برنظرم محمد زياده بعادر طبن صاحب عرب بے کاروم دیے دے رہے ہی ( جمعید لگا تاہے)۔ مسم قرآن سرلف کی یہ کالی کے لونارے کی توعف ى كركے بى رفته لكاتا بوالاس كوجاتا ہے) احد: (عصر من فقيراكي باس أكر) سنس كيون رب بوء فقيرا : حضور عظم الني فالركافيال أربالها-١ احي: كس كا ؟ فقيرا: حضور خالوصاحب كار احد: مهين الزياتول سے كيا مطلب، جليے عارمائے كاانتظام كي - ساآب كے -فقرا: على نركار! بهت و ا -1.00 : 121 فقرا: ( فاتے فاتے بولکر) بھال سرکار ؟ احر: كور كور كور كون فرق فرورت لهن من في قاص طورسے اجازت کے لی ہے۔ فقرا: معاف يحي إب بن سم كار دكرے كے اندرجا اب) احر: نريا الجي تك لهي أبني نه جائے كها ل روكس نيكر ہے خداکا کہ ایمی تک جیرت ہے۔ (مسیر بربھی)

فالسح اس كمخت باباغان كو، ليخ يرول وك رك كياء معلوم ہوتا کھا نیارے و ویکے ی فالی کودی گین کا يرط سے با اندها كنوال فيررسده لود بلاك و لے بحر كزشت - (باس كوريكاك برسب كوتوب مازريات بان كرفي الم وقع مي لنس مل ريا- اب فلا فلا كرك وس بس منط سکون و تنهای کے نصیب بنوں کے ۔ فریاتی ىى بول كى -كونى أربا ہے (طرابوجاتا ہے) دہ اربی شريا (خالد إتا سے ، دولوں ایک دوسرے کو عقیے سے و الحقة بن اور منه كار لية بن اب كم بخت تم نا دل بعوكم-م السراند فروری القات کرناہے - آب بہاں سے بوما سے لو روگنارہ -خالد: الرفط على توملاقات كرنا ہے. احد: معلوم ہوتا ہے ہے نے ملاقات کے لئے ایک ہی وت اور ما مقرر لی ہے۔ کیامصیت ہے۔ اب کیاہوگا ؟ فالد: (افسروه بوك يدياكيا- بهال الخيار المحين، احد: (عصر من على اوراب كالمرك ميرك بها ن اوس عور) ومن اور المراب كالمرك ميرك بها ن اور المرك الم

جوجية ره مافات يها ل كرد بيبرتونين بوگانهارى جيب برياز خالرجيب من سع جا قو بصتلي، ما جن جن والي جانی اور ایک اکنی نکالتا ہے) فالر: نبس ايك التي سي كل كائنات -احد: (التي لينة موك) الجي موجاتك فيعله (إلى أجهالية ميديك ياعلى مرد-سن منها را اور نفرت كالبتلى منبرى اور (تريكوباين طوف ديهوكن مه أني (التي حبيب من وال فالد: يارميرى توكل كائنات يى اكنى ہے - ( فريا اندراتى ہے) زيا: احدسعيرصاحب، آب يهال بي ؟ احد: (فالدكور بهركم في بهال بنول إورانتظار سي مول ، ( ترباسي) من توسم الحقائم كبول كنين (خالد ساسائي) عاتے كيوں نہيں - يار تھى توسم لياكروموقع كى نزاكت، (دایش سے نصرت آتی ہے) غالد: (احرسے) میرااورنفرت کا کیا ہوگا ہ نصرت: فالرنطيف صاحب أب بهال بن ع فالد: بال بن أيى ربا لقارب بن توانتظار من تفارا حراور فالدایک دورے کو کھورتے ہیں) احد: قبرالهي إسى كوكيته بي- ( دفعتاً) ارب خالدتم في سيطين

كوياع كى سيريني كرانى ب غالد: (كرى أفازس) ووين بار اورائعي وبي سے أربابوں (نعرت سے اسائیل کم بخت نیکری نہیں تھوڑتا - کیا احد: (نوت سے) بڑا توب صورت یاع ہے۔ نعرت: نقيناً اجما بوكا-احد: المجتابوكا دخالداورنصرت كے بیچے جاكركنوهوں) بربا تقرد کھر) تم نے باع اچی طرح سے تہیں و بھا كمرازكم مس طين نے تو بہيں ولکھا ر شريا دور كھڑى مسکرارسی سے) فالد: مگراحمرس احد: فالدمس مطين كو اين تازه ترين غزل صرورسنا ؤ: ودحسن كاقطته بيوشاء كوبيال كرنا يركي خالد؛ وبرلشان بوكراحرس اسائك بارنفرت كوتومت بتاؤين سعركهنا مول وه محصے كى بن بالكل بى گدها مول -احمد: اجها نوجاو بهمس سبطين كوجا كرمونيا كلاب جميلي اور اورگوبھی کے کھول دکھا لائر مس سبطین کھولئے گا کہیں أوه كفنط من علي بوكى -لوت: بهت فوا احدسعیدصاحب -

فالد: ( نفرت أَكِ أَكِ اور فالربي على عاتم بن أرك مرتام) مرارس ور اورس وگر می باع س بی الى - باياغال ي سبكاناطفة بندكرركا بعرفريا ميزير المحقوعالي سے) احد: تومت جاوكم كخت كے قریب اتناطاع ہے كسى دور کونے میں کیوں نہیں جلے جانے رفالدکو وسل كريع ويتا بيء محرفرياك ياس ملت يوت رعائن انك كرية تنهائي نفسيب موني ہے۔ ريا: المحطية بوسة) مكر إس تنهاى كى خاطران دونون كولول كه كارينا ورغضى توية كلى ٩ اجد: ہم نے تواکنی اجھال کرسطے کیا تھا۔ تریا: (بن کر جرت سے مولے ہوئے) کیا کرتے ؟ احر: بيرامطلب كقار وه دونون - وه اكلياع الى مى الوس رين كے - دورسے تھے يہ در مفاكر آپ كس ير نه محس كرس أب سے بے اعتنائی برت رہائوں تریا: دسوی سے کہیں کھلا ، س کیوں تھے گئے۔ اور دور سے آپ میرے زر فرید تھوڑے ہی ہیں کہ تام وتت مجھ ہی سے تھی رہیں گے واکھ کرمائی کوجاتی ہے ان مهت لفرح رسي اور اب

احد: بال اوراب ، ( زیاکے کے جاتے ہوئے) فريا: إلى كما - لس اب علنا عاسي-احد: الحلى سے يہ كيسے موسكتا ہے ؟ ريا: ريون أوركورط هات بوك) أخركسول مني ؟ احد: حب تك من أب سے عرض مرعا نذكرلوں ؛ أب ليے علی جائیں کی و روس سے پیاری میں میں ر اورط مراس كى كرس المحرالنا جابتا ہے - تريا حرت كا اظهار كرنى بمونى دور سط جانى ہے بن كردهى ہے۔ احد فوراً قاعدے میں کھڑا ہوجا تاہے) آب منتها كانهين - دكرسي برها تاب كيرميزكي ووسرى طون ماک مجھے آپ سے ریک بہت صروری بات تريا: ( ميزير سطح موي) واقعي و محصواس كاعلم نه تها، احد: مس صين لعض وفعد آوى كو بهت سوحنا يرتاب اوربهت ورتك سوحيا يرتاب ريا: شاير! (بےخيالی ميں بالمقرمزرروسی ہے) احد: اور محراليا وقت محي أنا سے كه اگروه سوخيا سب كردے الى سالامعالم كرائے ہوجاتا ہے۔ تريا: ال

احد: توهرس ين \_ زيا \_ ميري بياري فريا . در یاکا با کھ کھلمنے ہی کوسے کر مولام آتا ہے) سرغلام: - احد، احد ( ٹریا کھٹی ہوجاتی ہے، ٹریاسے) معان كرنا بيلى - مج احد سے ایک بات كہنا ہے) احد: فرماسية اباطان-زيا: ابائي كوجاتے ہوئے احد سعيد صاحب توميں على باغ بين موتيا كلاب ، جبيلي اور گو كلي كيول د تھين (احره خواتاب تريابابرجاتى ب) احد: (يَحَ اللَّ عَلَى اب فرما بِي اللَّ عان -سرغلام: احربيج بمهارى خاطرونيا كى برقرباني دينے كو تيارموں يس تمنا ہے تو يدكم جولو كھلو- اس كے س لے یہ طے کیا ہے کہ ۔ احد: مجاس كالفين ب اباجان -سغلام: إسى وجهس بين نے اپني رائے بدل دی - ميرے خیال میں کسی مال دار خانون سے شادی بہت مناسب رہے گی۔ احمر: بيانك ، مگروه كون يى ؟ سرغلام: عظي عيرت ہے كہ الهي تك نام بنين بوجوسكے۔ احد: في ما ل محمين نهين أربا -

برغلام: سيم معفر شتروم بينو احد: كيافرما ياديج أينج عاكراسائيل غضب خلاكا اسغلام سے) اما جان نامكن قطعى نامكن! سرغلام: نامكن ،كيول ۽ مگريه تمهاري بي تجويزلوهي اور محف المهارى خوستى كى خاطر مي إس أت بررضا مند موكبايون احد: مكراً ما حان السالين بوساتيا-سرغلام: (رازداری کے لھے میں) کیول کیا وہورت اوارہ ہے؟ احد: نهي آيا طان آب ايساكرنهي سكنة - آبيورنانهي اين-رغلام : كرنا نهين جاست ، نبين كرسكة - آخريد كيا بحواس ب میرے خیال میں تو یہ نہایت مناسب ہوگا۔ دوسرے بہ مرینو تھے کے عدایت آئی ۔ بہت ول حب فالون ہی رموجهوں برتاؤر بتاہے) اور کھر آنہوں نے تھے۔ اظها رمحبت بھی کیا ہے۔ بیں ابھی جاکر انہیں شاوی کا بیام دینا ہوں۔ ورزسطین صاحب انہیں کے اگریں كے دسرغلام بائيں سے باہرجاتا ہے) احد: (والل كوماتے بوتے) با افال كوفلاغارت كرك نه جلین کیافیامت بریاکر رکھی ہے۔ دونوں بڑھوں كودلوان كرديا ہے۔ خالد: (بائين سے اندا تا ہے احركے ياس بيخ كر) احد

احر، فرلك لي بافان كى خراور نه جائے لفرت كور كهال غائب بوگياہے۔ احد : تہیں نفرت کی بڑی ہے۔ بہاں ایک اور افت آرہی ہے۔ خالد: كيون خيرلو به - بناؤلوسى ؟ احد: آیا جان باباخاں سے شادی کے کھریں ہیں۔ فالر: يا التراكر كانزا كيوك كيا توالي يناني مولى كريم سبكو محتى كا دوده ياداً جلك كا \_ احد: بارتم بی تناو که اور کرتے تھی کیا۔ وہ تمہاری خالے کھنے ي كويوروى الحاجات كالكونك دول أن كار فالد: (رو تصفي سے موکر) كيراب كيا موگا ؟ احر: برمال نهار الوين سوت و الحراب بورا المحاسوح كر بناتا ہوں ( فالدكور صليلتا مواتے جاتا ہے ، سرغلام اندائا ہے) مرغلام: ( بیچ آ سیج براکر ابھی مواجاتا ہے فیصلہ یا ہم ہوں کے یاسبطین - ریک میان می دوتلواری برانین رەسكىس - زلىل النان د كرسى ير بىظۇردائى ياكىلى دىھائے، گوماکسی کا انتظار ہے) ہائے: "رات كے وقت ہے ساكھ رفت كو لئے تئےوہ ہاں خداکر ہے برنفلاکر ہے کہ بول"

سطين: (دائيس سے داخل ہوتا ہے دا سے کو دیکھتا ہے سرغلام كوليس وسخفاكسي كے انتظاريں ہے) أه! نینداس کی ہے رہاع اس کا ہے راش اس کی ہی تری زلفیں حس کے بازویر پریشاں ہوگئی سفلام: أب يهال سي ؟ سبطین: آب بہال کسے ؟ سرغلام: (اسائیل نہ جانے یہ بلائے ناگہانی کہاں سے نازل موکنی رسنطین سے) آپ کوکس کی تلاش ہے ؟ سبطين: حس كي أب كو-سرغلام: لعني ؟ سبطين: تنهاني كے دوعار کھے۔ مرغلام: (اسائيل في محيم من بنين أتا كداس سے بھا كسے فيلائي . (سبطين سے) سگريك نوس فرمائي (سگريك ويتا ہے) سبطين: شكريه، من سگرمط بنين بنيا-رغلام: سکار سے شوق ہے ؟ (سگار دیتا ہے) سبطين: جي منهن شكريه -سرغلام: سگریط نہیں پینے ، سگار سے شوق نہیں تو آب باغ ين فوائين كے ياس تشركف ركھتے ( دائيں كو بنظر مگرٹ بتاہے

سبطين: أب نے درست فرما يا (اسائيل بيم شاير باغ مين بن (بایس سے باہرجا تا ہے) سرغلام: (بایش کوجا تاہے گھڑی و کھتا ہے) نہ جانے بیچ ابھی تک اليول بنين آيل ا احد :(بايس سے آتا ہے) لو کھلايا ہواہے) آبا جان آب نے بيم كولهن ولكها و منها احد: (اسائيل) يا الترتيرانكر سرغلام: مين أنبين كا أشطار كرد ما مول -سرغلام: بال بن ان سے ایک صروری بات کہنا چا ہتا ہول دہ ابھی آئی ہی ہول گی ، تم جاؤ اپناکام کرو۔ احد: (اسائيل) ين جاكريا باخال كوخرداركردول (سمعلام سے) ميرك خيال مي توره باع مي تشركف رطقي بن مي نے الجي البين وس سطف وسحفا كفا-سرغلام: ار معضب بموكيا سبطين بهي توياع بي كي طوف احمد: یہ یا باخال باجی الیا غائب ہوا ہے صبے گر سے کے سرسيسينگ (فالداندا تاب احدم كركه كهوكهين يتعلا

برمعاص ہے، طوبی کھسک کرگدی براگئی ہے، کہیں خالد: دبر برشان حال ہے، لوبی کھسک کرگدی براگئی ہے، کہیں نہیں کہیں نہیں کہیں اور نفرت بھی توغائب ہے۔ اور نفرت بھی توغائب ہے۔ احد : دوانت مجانچاک من توجائے چرکٹا ایسا کھیک بناوی کہ یادکرے۔ نفرت : (نفرت اور نواب زادہ مسکرانے ہوئے اندرائے ہیں) فالرصاحب آپ یہاں ہیں ۔ آپ مجھررہے ہوں کے کہم خالد؛ بال پھرخون توليي تھا ز خالدا ور نصرت گفت گو احد: نواب زادہ سے اسائیں کہاں غائب ہوگئے تھے لوکی کولے کر ہ نواب زادہ : کہیں بھی نہیں رکھوم کر لہنگا بھڑکا تے ہوئے ۔ دور احد: حفرت آب درايس تن رلين رفض محصے محصے عرض نواب راده: بال! احد؛ داوازسے فالد کیامس سطین نے ہماری او منورسی کی مسجد دیجی ، دفالد احد کے پاس سے گزرتا ہے جمالا اکثر

تم نفرت كوك جاؤا اورس ليتا بيون اس ياجي كى خبر (نفرت اور فالدك ورميان مايش كوجات بوت) مس سبطین مسی مزور دیھیے۔ سرسدم وم نے اس کی بنیاد دُالی کی د نفرت جاتی ہے نواب زادہ احد کے باش کو فالد: احد، باباخال سے کہردو، ذرا ہوس میں رہے ورد ين إس كامرتورون كا ( نواب زاده عقيم بن غالدر ليكتاب احمر بج كاؤكرتا ب فالداحمر ككنوهك أوريس نواب زاده كوايك تقير ماريا ہے۔ نواب زاده ببحقياس خالد كى بولى أجهال كر كينك ديتا ہے - احر فالدكوربردسى طِناكرتا ہے۔ فالدائي لويي الحطاكر دائي سے جلا جاتا ہے احمد: (عصيب مرتاب نواب زاده لمه لمي ولك بحرتا بوا الطے یاؤں ممتاہے مگرفاموش ہے احمد نواب نادہ کے ساته ساله يرطمنانه وراس مى توسنول كرتهديكا उपर्यातिन ? نواب ناده: كون ساغرر + احد: تم توسماری مددکرر سے تھے ب نواب زاده: جو تحرمير ياس من به وه سب كرر با بول -

احد: ( کھولندا و کھاتے ہوئے) الی کی تنبی تیرے لی کی وونو مرهوں کو ولوانہ کررکھا ہے وعقے بیں لمے لمے وک بهرتا بوا باش كوجاتا م) إوراط كيول كو-نواب زاده: (بلاے بلاے فرے فرم لیتا اس کے بھے جاتا ہے) کھلا اس سی ریشان ہونے کی کون سی بات ہے ؟ احد: اس وقت کوف کا موقع کہیں۔ سگریا باخاں غدا کے واسطے ہوش میں آئے۔ ایا جان مہیں سے دی کا بیام وين والعان-لواب زادہ: ( نے آ۔ جا کر) (س بن کیا حرج ہے رکھ سوج كى و مجموا حر خردار و ي الحص محبوركيا - مل نمہارے والرسے ہر کر بھی شادی نہیں کروں گا۔ احد: (باس جائے ہوئے) سربیط لینے کودل جا ہتا ہے۔ کمعقل میں توجا ہتا ہوں کہ بھانٹا بھوڑے بغیر تخ شادی سے اکار کردو۔ نواب ناده: يارسيك تو بالقربان كلوك عارب بن، شاوی کا بیام ہے کوئی سنسی مذاق تو نہیں -احر: بس يه يا در كھوكة تم سے جے ايك معرفالون مو-نواب زاده: عدموكئ - كهلايه كيس يا در كهول كمي سي عج ايك معرّفاتون بون دلهنگا أنها كريتلون كلفنون ك كفاله)

جب كمنتقل بتلون والحريد يريوري بول-احد: اجلدی سے لہنگا عیج کردرست کتا ہے) بیلون کی پرواہ نزرو۔ دبيس بالهو المحرار الماجان أبهين (بابرجانے كتابي) نواب زاده: (احدے یکھے جاکراسے کولتا ہے) یرتونانے جاو كهون كيا ؟ و بائي كو د بھركى اس سے پہلے تھے كى و مے شادی کا پیام نہیں دیا۔ احد: كه دينا، أب نے بيام بهت ايكا ای دیا۔ ای کھكردینا مر انهارکرید لواب ناده: تھیک کہتے ہو۔ میں انکارکردوں گا۔ داحرجا تا ہے، نواب زاوہ برا مرے سے چھپ جاتا ہے۔ برغلام کونای دیکھتے ہوئے اندراتا ہے) سمغلام: (نه جلنے کیا گور مولی و دانی کوجاکر باہر و بھتاہے) اس ملاقات کی بخریز او بیچے کے خورسیس کی تھی۔ اوراب فار بین اس ملاقات کی بخریز او بیچے اس کی اگر میں میں اگر م خیرعور تیں عام طور بر وفت كى يامندنهن موس - ( نواب زاده گردن مكال كرسخنا الحاس زا ده: اولي ، اولئ -(مرغلام مركرنواب زاده كوديختا ہے اوب سے کھولے مورسليم رنك - نهاب زاده برك انداز سے شراكر

مرغلام كوديجها عيد ، كوينها بلانے لكتا) مرغلام: أدابعض عيم صاحبه، انتظاركرة كرت ألى من - وينتجس من انتظاركرة كرت ألى من - ين توباع بين كيا تها ، أب كي تلاش مين -(نواب زاده زرا دورجا کر کھڑا ہوجا تا ہے) کس زبان سے تنكريه اواكرول تشركف أورى كا-بے نیازی صرسے گزری نیرہ پرورکس تلا ہم کہیں گے حال ول اور آپ فرمائی گے کیا ؟ نواب زاده: آب بیشو کیا میری شان میں برصور ہے ہیں ؟ مرغلام: قطعی طور برآب کی شان می (دائیں کو جاکر اسا تبطیعلیو السمالة توكظيك بوكى -نیاب زاده: (اسائیل سمجھیں نہیں آتا کیا جواب دوں (سرغلام سے بہت میں شعرہے۔ سمغلام: بليم صاحبه بنده توحين جواب كانتظريد مين تواب كي تعرافي من ولوان محصسكتا بول ولوان-ت توات عزور داوالے ہوجا بین گے۔ ایکے میرے باس سطے۔ دكرسى كى طرف اشاره كركے) ىرغلام: زىيەلفىيب كە آپ چھے اپنے قرىب قىلابنى (ملجھ جاتا ہے) بیٹم آپ میرے خواب کی تعبیری میرے دل کی ملکہ دول پر اعقر رکھ کر) او میں منہیں اپنی زندگی کے سکھا سن رہیجا لو

دنواب زاده کی طوف جھک کر مہارے سوامیرے دل كالبرسى كوكونى أبارية كرسط كالماؤيم تمايك بيوجائي نواب زاده : (اسائيل ما شارال طبيعت زورون بريد ارغلام سے آہ سرو کھرک اے کاش بن اِس قابل ہوتی ہمگرائے مجبوری نے مجھے کہیں کا نزرکھا۔ سرغلام: معاف فرملينے كا بيم تواس كا مطلب يہ ہے كم أب (كطرا موجاتا م) لواب زادہ: میں مجبور موں - میں آپ کی بیوی شنے کے قابلیں مين كسى اوركى بودي بول -مرغلام: کسی اور کی ؟ نواب زاده: أب إبنا دل مبلانه كيم من آب كوايك زكيب مرغلام: بتائي فداك واسط طديتاني -لفاب زاده: ين أب كي يهن بي جاتى مول -سرغلام: يهن ا حرف ين ! نواب زادہ: جی صرف ہیں۔ اس سے رتی کھر کم نہ رتی کھرنادہ سرغلام: كيا ميرى سب تمناؤل كوآب يول غاك مي ملادس كي ا نواب زاوه: سرغلام مي كيسے كهوں ، اصل بي ميرى كي محبورياں السي من جوقابل سان لهي -

رغلام: توجيورك إلى قصے كو - كھلاكيوں جيرى يا داستان -دائي چيرى أنظاكر ملين لگتا ہے) نواب زادہ: سرغلام إس عزت افزائي كا نبكريد - آب نے ذہ كوآفتاب جانا- (اسائيط جولك كئ كل أرزوك المعلام باش سے جاتا ہے احد دائی سے اندر آتا ہے۔ لواب زادہ كرك مور) علوية قصرتوتام موا-احد: ( نواب زاده کی گرون ولوچ کی بدتمیز، بے ہودہ کھلا الإجان كواس طرح بنانے كى كيا صرورت تھى ؟ نواب ناده: ينه نية وه يه وقوف إتناخيال نوسمها كيول نرديا-تم نے ناجی وہ میری شان میں کیاکیا قصیدے ٹرھ مے گھے۔ احمر: في بال خواب كي تعبيركم رب تقے-نواب راوه: پارط یی بھیا تک خواب ہوگا۔ احد: تملة فوراً بات كاط كرا كاركيون نذكرويا ، نواب زاده: حبتک وه شاوی کاپیام نز ویتے بی انکارکیوں كرتا ، كوبى خاتون اوروه بحى مع اور شرك البيى حركت نہیں کرسکتی اورتم ، تہارایس چلے توتم میری تساوی اِس برھے سے كرادورا ور كھرس طلاق لينے عدالتوں ميں ما يتا كھروں زبامی کود محکر) وه آئے سطین صاحب (آسین يرطولة بوية كمكا وكهاك في جابتا بدايك دون

1.1

ناك ير ( نواب زاده لهنگا أنفائي بوك آگے آگے ، اور احديده المحيد على عاكر منتون كي أراط من حقيب جلتے بين -سبطين اندرآ كركرى برسجينا ہے سبطین: مایوسی کے عالم بیں ادھراُدھر دیکھکر) امعندلیب مل کے کریں آہ و زاریاں تولمك كل ميكارس عِلادُن باك ول (نواب زاره كوجائے ہوئے و پھرکاس كا بچھاكرتاہے، دونوں باہر جلے جلتے ہیں) احد: سطين صاحب ديوانوں كى طرح باباخال كا بيجياكررہے ہیں ( کھیے ہوکر داملی کو دیجتاہے) چلوں زراد سیھیں تریاکیاکررسی ہے وکاش خالد کی خالے وقت براجاتیں تویدمصیب کا ہے کومول لیتے، نفرت ہوگی کم بخن کے نامسے ربائیں کوجاتا ہے) سيم : (بابرسے) بهلا دروازه بائل کو ؟ شکریه (اندراتی بی بالقين اندونينيا كالبكها برخسانه يطيح يحيانان بيم عاليس سال كى خوت رو اورخوش يوس عورت بے۔ نوين طبع اورخوس ملاق - معلى كوفوراً سمح كراسس ير جھا جائے والی - ابسارے درامے کواس کی سخفیت تفلے رہے گی ۔ اِس وقت بلے اسمانی رنگ کی ساڑھی

(رخانه سوله ستره برس کی خوب صورت سی دوشیزه ہے، کھویالی لباس پہنے ہوئے ہے۔ رومانی تسم کی رطى بهت حياس اوروبين جره - بالقي حيوناسا کارچ نی بٹواہے جس مے تقل کھیلٹی رہتی ہے ، سکم : کیوں رخسانہ چیراسی نے کہی بتا یا تھا کہ بائیں کو بہلا رحسانه: جی بان ، برر با مطراح سعیاحیدر " دسک دول ؟ سيم ؛ بال دور رضانه دستك ديني سي احدسعيد حيدر كي تنابواسانام بوجيس (رضانهس نه جالے الاماکا الين كريس كيول نبيل رستا بي كارا دهرس آوه برلینان ہوتی کھر رہی ہوں۔
رخسانہ: آپ ہے تار جودے دیا تھاکہ آپ نرا سکیں گی۔ بیگم ؛ بیر بیری کھیا کہہ رہی ہو۔ رصانہ: اور کھراک دم سے رائے بال دی ۔ بیم در اس ماته در کا شایرالی بات بی ایج س بہلی بارکی ہے۔ رخسانه کھلاکیوں؟ رکھوں توکہ اگریے خبری بی علی اُوں میں ایک و کھوں توکہ اگریے خبری بی علی اُوں میں ایک و کھوں توکہ اگریے خبری بی علی اُوں

توكيا ہوتا ہے۔ ذرا کھر دینا دستک (بیکھا جھلتی ہے رصانه دستک دینی ہے ر رضانه: (والي أتے بوئے) جو کی دار کہر بالھاکہ شاہر ہاگا باع من بي رجاروں طرف و بھتی سے کھر کل کہتی ہے ہائے کتنی حسین جگہ ہے، جی جا ہتا ہے سارا دن پیش گھوما (دل رہائی ہے) يم : تم شاعرى كيئ جاو'، من يهال مجھى جاتى بول ـ تھوڑى درير ين كوني اللوكا بنره تو ا ده كارخ كرياكا -رضانہ: (چاروں طرف رچھے بھالنے کے بعابیم کی کرسی کے می کان می موجانی ہے) کتناص ، کتنی رعنا الی ہے اس فضا میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاع کے سارے صین خواب اور موسیقی کی تمام لطافین سمٹ کر ایک مرکز برجیع ہوتئی ہی مكرنتا بريس كهيمرا تصور مو اور حقيقت سے إسے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ سکھ : ( دور فضا میں و تھتے ہوئے) غزلاس في المراس المعظم المازوينا ذراعمرين كو أماز وينا رضانه: ( بيج المسينج برأك كيها سها نا منظر بوتا بوگا-جب يهال جارو ل طرف جاندني حصفي مولي بوا وروائي بائي

پھول ہی کھول ہوں سے ساکے برخطود کیا سرار نہوں اوراليها معلوم موّا ہوكہ شاع كے سارے منغمان پرسكون سايوں تك أرام كى گهرى نيندسور ہے ہي اور كھركو كى چيے سے اكران خواسره نغول كوبداركروي اورميرى أرزوك كى نينرلوك ما ي بيم : ميري تفيى شاء وكس نے تمنين سكھا ديا يہ احساس بيررد ؟ رضانه: (یچ کی میزید بیطیعاتی ہے کھوئی کھوٹی سی ہے) میں خود نهين جا فني كر مجھے كس نے سكھا ديا يہ سي تھے۔ بيم : ﴿ يَعْرِي مِنْ اللَّهِ مِنَا بَنِ - تَهِين كُس فَي سَكُوا بِيهِ رخدانہ بھی نے نہیں سکھایا۔ یہاں کی فضاہی کھے الیبی ہے۔
رخدانہ بھی کے نہیں سکھایا۔ یہاں کی فضاہی کھے الیبی ہے۔
ربیجے کے باس آکر گھٹنوں کے بل مبھے جانی ہے) سيم : (ترارت سے) وہاں کی فضا بھی تھے الیمی کا تھے۔ سمندر كے كنار كے حب جاندنی تفی عور مورں سے کھيل ري تھی، توکس لے کہا تھاتم سے در اے میرے مقارکے روش سارے کی اور ہمیشہ کی " بہت فرب نیان تفاوه نوجوان -كيانام تفاكيلا أس كا ٩ رخسانه: ( ننراك مي كئي بار آب كوان كانام تناجي بول -بيم : دمسكراكر) نواب زاده عبيب احدخان! مردضانه تم نه

سوچاکروالیی بانیں دہج برل کر، ارب بال بطامیں تہیں تیانا ہی کھول گئے کہ مہارے ایا جان سے جوروسی جورا لقائے بن نے تارت بن لگاریا ہے۔ جاراب لم بم سے نوب نیاز ہوئی ۔ رصانه: (سوي كي بياز ؟ واللي المان المرامي التي المحارث اللي المحارث اللي الموقع اللي الموقع اللي الموقع المان الموقع الموقع المان الموقع المان الموقع المان الموقع المان الموقع المان الموقع اللم : رضانه مهم ميري عبن مجرس نے نياز د ہونے دي ى- كېيانده لېي بوسكتا كه تم كس عاتك ميرى زنگى كاليك جزين كي بعو-تم مجيفالداما ل كهاكرو-رضانه: (كرك بوريج كے كے من بائل دال كراسے بيار كرتى ہے) ميرى الحقى خالد آناں - (كرسىكے ياس كھوى بيم : زهان نه جائے مہارے ایاجان کے یاس ایک دم سبم : تاش میں اکب ہ رخسانہ: (نظری بیجی کرتے) بیماری کے زمانے میں۔ بیم : کس سے جنبی ہ

رضانہ: رتائل کے ساتھ نواب زادہ طبیب احدفاں سے۔ سلم بكيا نواب ناده عبيب جوا كھيلنے كے عادى ہيں ، رحسانه: النيل تو-بي : (معلى كوهم كرمسكراني ب) الجما! رضانہ: خالدآیاں، آپ کے خیال میں جب کھی میں اُن سے ملول توكيايه رقم الهين والسي كردول ؟ بيم : مير دخيال مي تووه به رقم دائين بنين لي كے -رضانه: کیوں نہیں ؟ سیم علوم ہوتا ہے۔ یہ رقم الہوں نے بڑی محنت سے ہاری بوگی د نهجه بدل کی نومن بھی اسی کی طرف داری کرنے تھی میں کمہیں اپنے سے بھی صانہ کریاؤں گی ۔ بیاری رہنستی ہے) آج تم نے بیرے دل میں کسی کی یا دکوتانہ رصابہ: میں نے ، کس کی باوکو ؟ یے: تمانے میری زنرگی کے بربط فاموش کے تاروں کو چے ویا۔ انٹرونینیا جانے سے سلے جب میری عملمارے الارتفى نوس أن سے لی \_ وہ مجھ اسے مقدر كاروش ستارا تونه كهه سكا - مگرانى بين اور بہت کھ کہا جو آج تک ایک ایک کرتے تھے یا وا رہا ہے۔

سے ملے آیا تھا۔ وہ سے اس کا کمرہ۔ سيم: جناب كااسم كرامي -سرغلام: خاكساركوغلام كهتيمي -بيم عناف فراسي الكياجناب كايورانام غلام احمرصيدر 9045 سرغلام: (دل جيي سے) جي نام تو يي ہے۔ بيم : توتناير آپ نے کھے پھا نا ميں ٩ سرغلام: (حسرت سے) معان فرمائیے تھے بالکل یا دہمیں ارہا۔ بيم : أج سيس باللين برس أ دهم كا واقعه م ( رخسانه كو برغلام: بنين ياسي بي أوهر! بيم : (رخسانه سے اسائيل بالكل كھول گئے۔ سرغلام: (اسائيل بيس بائيس برس ، نه جلنے بيں كہاں تفا ت ! ب المحرية حال كو بجول كراب وه نشام يا و كيج جب بيم المي ولائت كو كي روانه مورس كراب عقد ولائت كو كي روانه مورس كراب مقد و المائت كو كي روانه مورس كراب المحل المبين بجولا مرغلام : (جيسے سب كچه با دا جائے) نہيں یا مسكل نہيں بجولا بوں۔ موں۔ موں۔ سگر اور ہے۔ اسی شام کا ذکر ہے۔

سرغلام: صدلقر (بیم کا با تقرقهام لیتاہے) والشر (جذبات کے ساتھ رخسانہ بائن کوجاتی ہے اور رطری دل جیسے دھی ہے شايدا ب كوخيال نهي كواسي شام من اب كوشادي أه مجران الباس دن كتني حين معلوم موري كتن اور اس كے بعدىم ايك دورسرے سے جدا ہوگئے - اور تقريباً بس رس مرا بيم : (اداسي سے) جي بيس برس ايک صدي كايا كال صد. سرغلام: أب كويا دسے كدائل رات أب لے سفير جوا ہين ركھا كفايداورأب بالكل كويالك رسي كفين-بيم : جيد كسى محفوظ سى جگه بر ركد كر لوگ كيول جا بالية بن ـ سرغلام: أكيه س أب كواين لط كرس بلواؤل - طرا مولها ا يج ہے۔ رہے وہ ہاس کا کرہ -آج برکہ وہ سے الية دوست فالدلطيف كودے ركھاہے۔ بيم: فالدلطيف ؟ سرغلام: يى خالىرىطىيەت كى دوىم جوليال آئى بموتى بى - اوراس كى خاله عى ( بيم رضانه كى طوف و يحكم مسكراتى بي بيم : (حيرت سے سرغلامس فالد لطيف كى فالد! سرغلام: جي بال انگرونينياسے تشريف لائي بين-برجم : (الصنص ) اندونینیا سے کہا آپ نے ؟

رغلام: جي بان سيم جغر شنة و مرينو- آيت آن سيم علي (عانے کوئاں) رضانه: (بيلم سے اسائيل خالدامان مين کي هجي نہيں ا بيم : درخيانه سے ايک منطے گھرو- (برغلام سے) آب کا مطلب ہے کہ بیچ حیفر شفترو مدینو بہاں انی ہوتی ہے۔ سرغلام: جي ہاں، الجي الجي يا جي منظ ہوئے ياع بي كفين ، كيول أب الهي جانتي مي سيم : بين في ان كانام توسينا ب (اسائيل مجمين منين آناكه يهال ركول يا دائس على جاؤل ؟ سرغلام: سبيم صاحبه معاف فرائي - مين نياب كالورانام بي بيم : بيم عبرالصمر. رغلام: بيم صرافقه عبرالصمر. رخسانه: (حيرت سے) خاله امان! رئی : (مندبرانگی رکھرک چیپ -رغلام : (بایش کوچلتے ہوئے) میں ابھی بیم ششتر و مدینو اور لطاکوں کو طوھونڈ کر لاتا ہوں - یا آئے آب بھی سطامے اور لطاکوں کو طوھونڈ کر لاتا ہوں - یا آئے آب بھی سطامے بيم: (بيكه المطلق بيوك) بال مزور طرى توسى سے-

مجهنوبيم اورأن سب سے ملنے كابرااتىتاق ہور با - آب میری که انجی سے تولیے ی کہیں \_ رضانہ شرلفين (رخسانه مجويالي تسليم كريي سے) روام : (ار بالفرط كي بوك) جيني رسيخ يني : (رضان سے) اور آپ رعلام: نارك وغلام احرحدر كيتي من -يم : أو بيلى - ( يم أور رضانه بأين كوجاني بين) سرعلام: (چھڑی سنجالتے ہوئے، عذبے سے) یہ ہوتن المشتشروردينونوكوني بات بھي تھي ( سرعلام بائي سے البرجاتام) ( نواب زاده دایس سے کھاکتا ہوا اندر آتا ہے لہنگا سامنے سے گھنوں کے اٹھاتے ہوئے ہے بھے بھے سطين بانتاكانيتا أتاب وائس سے بائن اور بائن سے دائیں آ۔ کے کے کو کا اتا ہے۔ ہر یارجب اندر آتا ہے توسیطین کھے تھے ہے۔ کولی دھلکی ہوتی اجکن ك ين كلي المداع و فقرا منزلوس الخدس الداراتا بے نواب ناوہ اورسطین کو دیھتاہے) فقيرا: غرب برهے كوئى كو نائع كاركھا ہے نواب زادہ ص نے (مسکراکر) انھوچیلی کھیلی جارہی ہے۔ بہایت مخدون

کیں ہے۔ میرے قبال میں تونواب زارہ صاحب کی بتلون وکھائی و ہے رسی کھی (سکریط کسی وغیرہ بیج کی منرسے ہٹاکر بھے کی میزیر رکھتا ہے۔ دائی سے احد اور تریا داخل موتے ہیں ہ احد: (بهن گهلاوط سے باین کرتے ہوئے) أفوہ بس مصیبت سے یہ دو گھڑیاں سکون کی تضیب ہوتی ہی كتم سے عن مرعاكرسكوں - نزياميرى بيارى فريا (فقيرا من کھی کرتا ہے) مراصرد محود (القرر فقرائے بھے علی جاتی ہے) احد : (مركر فقيراكو وتحقام عيدا اسائيك فقيراتم يهال كياكري فقيرا: (اطمينان سے) جائے كاسان لكارباموں حضور-احد: بی بنیں آیا جا ہے۔ نقيرا: گرحفورسي نے توجائے كے لئے محم ديا ہے۔ احد : ہاں ہاں آ دھے گھنے بعد كرلينا و تھے نہيں ہي معرون فقيرا: منسوب إربيك فريا كهرا حدكود مجرك فلامبارك

احد: احمق منسوب نہیں معرون (فریامنہ کھر کرمنسی ہے۔ فقرامی أید بہال سے تنزلین بے جائیے اورجب بكس بلاؤل نبين مت أي وميزوش الطاكر فقب راكا سردهاني دياب رياب رهاس وعكيل كردائي كولي ہے۔ فقرافیلاجا تا ہے۔ نزیاکرسی پر منجھ جاتی ہے۔ ای شریاکے پاس آکر) فریا میری بیاری نزیا۔ تريا :(مسكوكر) ميرك خيال مي يرفقره أب يهلي كهر چكيد. احار: نزيا ، خداك واسط سجيدگي سے سنو۔ جند گھنٹوں ميں تم يهان سے سينكرون ميل دور على جاؤگى البتر تريا: (ترارت سے) البتر \_ كيا ؟ احد: بات من كالو \_\_\_ بن يكنا عابتا بول ميں يہ پوچھنا چا ہنا ہوں كہ جب بك بين تمہيں عاصل كرين كابل نه موجاؤل ، كباتم ميرا انتظار كروكى ؟ تريا: انتظار كالب كا انتظار! احد: (مصمی موکرکرسی کے دائی کواتا ہے) معاف کرنا میرا يمطلب مذكفا -ميرا\_\_\_ ريا: توكيا كهراب يه نهي جائع كي اب كا انتظار كرول؟ احمد: (متمت سے) ميرايه مطاب كقاكم سے (مهت ليت

ہوجاتی ہے) جو کھیے کہوں تم سمجھ لو۔ زيا: توآپ كيابات عاصيم كرس محمدون؟ احد: مين أب كوسب كي بنادينا جامها مون تأكه (مسيزيه بنظرطاتا ك زيا: تاكمين اكرانيا اراده برلنا چابول توبرل سكول -احد: شريا، ميرى غربي مي متهي ميراسا كقر دينا بوكا-كيا مہیں منظور ہے ہ زیا: (بیز کے پاس کھڑی ہوک احر، تہارے ساتھ کھے دنیا کی برتکلیف گوارا ہے۔ احد: تم يه سے كہ رسى مو ؟ ثريا: أزماكر وتحفيلو-احر : در یا کے دوروں ہاتھ تھام لیتا ہے) میری شریا (شریا کی گردن میں باہی طوال کر) میں نے کہہ دیا (مجمع کو مخاطب كركے این نے كہر دیا۔ ثريا: ( بيج أ بي يراكر) يه توسب درست بيم كرسطين منا كاكيا بيوكا - أن كى اجازت محى توبيولى جاسية (دولول ميزير بيط طلت بن ، احد شرياى كمن بالقرد اله) احد: میں ابھی جاتا موں اکن کے باس -ثريا: دكراك خداك واسط الساغطن مت كردنا -

زیا: مجے سبطین صاحب کی تحریری اجازت کی عزورت ہے۔ احد: تخريري اجازت كيول ؟ خریا: تاکہ بعد میں ممکر نہ جائیں (باین کو جاکر) تم انہیں ہیں جلنے۔ دنیایں صرف ایک انسان ہے جواس کام کو کرسکتا ہے۔ بس اُسے میرے پاس جھیج دو۔ احد: کسے، نصرت کو ؟ ريا: (آگياكر) نہيں خالر کی خالور۔ احد: (بو کھلاکر) بیٹم مرمنوکو \_\_ گرنزیا وہ \_\_ ريا: ارسركا وقت نبين أب أبن فريا فرصون طيح-میں اسے نفرت کو تلائن کرنی ہوں ( بائی سے باہر احمد: (من لط كاكر) أسمان سے كرا اور لھجور س الكا كھودى باباخال كم بخت - اجها فاصامروتسمه بالمولياء فالد: (بائن سے بھاکتا ہوا آتا ہے اور احدی بھوکھو کتے ر موسے) احد ( فرام ط کر کھڑا ہے) ہیں نے کہدریاب و الحريا . احد: د قرب اکر) کم مخت کیا که دیا ؟ مادا داز بیان کردیا. فالد: بین نے ایک بات مجی کہیں جی یائی ، سادا داز بیان کردیا.

بتاريا \_ كما بتاريا -فالد: (حرت سے) کے مجھے اس سے عشق ہے۔ احد: (اطبينان كاسان كي كركريبان حيوروييا ہے) بي یمی، اُفزہ! رہے اللہ الکی مگراب وہ بھم مینوکے پاس کئے ہے اکہ خالد: ( اپھے بدل کر) مگراب وہ بھم مینوکے پاس کئی ہے اکہ وه اسسطين صاحب سے اجازت ولوا دیں بھئی ناک یں دم ہے۔ یک نہ شرووشد - اب اِس مشکل کو دور احد: كهراؤنهن اطمينان ركهو-اب تك تومعالمه بهيت الچا على رہا ہے اور ہم دونوں كى خيرت سے الدنوں فط لائك كے ياس كھونے ہے - نواب زاوہ بابن سے داخلہ وتا ہے اور جیکے سے تنون کے بھیے جھیے۔ جاتا ہے سطین آتا ہے دونوں لوکے کہسے و تھے کر لمن كر علے جاتے ہیں۔ سبطین گنگنا تا ہے۔ سبطين " مهم من مشتاق اور وه بزار + يا اللي بير ما جراكيا ہے يم مجى منه من زبال رکھتے ہیں + کائل پوچھوکہ مرعاکیا ہے (دائيس سے باہر طلاحاتا ہے۔ رطے والیں آتے ہیں۔ پھر سنون کے سے نواب زادہ کو لاتے ہیں)

فالد: تم الني إن حركتوں سے ہاری ناک كلواكرر مولے . نواب زاده : (دونوں کے بیج میں ہے) بہت اچھا ہوگا ۔ منہاری مى سزا مونى جاسے مہیں كيا خروہ كم كنت جي سےكيى ائتىكرتاجىد احد: وه کون ؟ نواب زاده: وسي برصاسطين -ماسي كين كان بنين - (خالدكود طيل كراحركيان مِن جِلَهُ اللهِ وَالرمن لِسُور تا ہے) احد : سٹاؤیاریہ کھلاکون سی الیی بات ہے۔ لحاب زادہ: یار مجھے بہت شرم آئی ہے۔ یوں لوکیوں سے احد: مين كياتيار ہے ہو، كيا مين معلوم نہيں يا الى كا۔ لواب زاده: مولهم توبير بات ہے۔ (عصے من لينظ كو كاورمارا ہے اورستون سے لگ کر مبیھے جا تاہے اور ٹا اگ برٹائک فالد: (عفقے سے بے فرار ہوکر) اب یہ مکاری میری برداشن سے باہر ہے بھی ہیں اِس سے باز کیا دیج کی میز بریط جا اہے

احد : اب تہارے رماغ میں کھی خناس ہوا (عصے سے) یہ مکاری مہیں بھانی بڑے گی۔ مہاری برداشت کی ایسی کی تیسی۔ فالد: آخركبون بنها وك يمكارى ؟ احد: (طبيق بن أكر) إس ليخ كه بعض دفعه مج بولنا نامكن مويا ہے، کم عقل، ولوٹ ۔ فالد: (لاچاری سے) تھی میں کہنیوں کے با تھ جوڑتا ہوں اِس قطے کوائے کرور نواب زادہ: بالکل درست ، میری اپنی کھی کہی رائے ہے۔ اح : (عقد من) سال معامل کھنگ نبوط نے اگر ( لواب زادہ کی طوف و مجور) يركرها شركية عور نون كي سي يا ين كرك -فالد: معلا تنرلین غورتوں کی سی بات کیسے کرسکتا ہے یہ ؟ احد: تو دغوص كهين كاسارا كهيل كفيرت كرتے يرتلا مواہے-دنواب زادہ سب کالیاں خوشی سے سنتا ہے۔ کھراستہ سے دوسطے اور ایک طون کو کھینک دیتا ہے) غالد: اس سے توہم نے ڈاکٹرمون کو بلالیا ہوتا! احد: جناب وہ الیی جوال مردی سے ہمار بے ساکھ ڈھارستا (نواب زاده کرتے کے بن کھولتا ہے) قالد: مم نے اس مردور رکھروسہ کرکے جھک اوا۔.

احد: وليل النان! دنواب زاده كمرنبر كھول كر لهنگا ينج گراديتا ہے اوراس بردونون باؤن ركه كركموا موجاتاه و دونون بالقرتباون کی جبیبوں میں ہیں) خالد: كلاخيال توكروراس نے بھي كتنا پريشان كيا ہے۔ (نواب زاده لبنگا الحاکر دور کھینک دیتاہے اور دمائیں کو أكرمجع كى طرف ليشت كرك كوا موجا تا ہے۔ ما تفرصيبوں ين بن الطكول كى طرف د الجركرمسكراتا بيم، عيد مقليا کی گھان رہا ہو اکرتا ہوڑیاں اور بال وغیرہ برستور ہیں۔ فالد: زراد بهناجناب كا عليه! احد: ايساغصر أرباع جي عابتا ع كرون مرور كوركو دون نامعقول کی (نواب زادہ سون کے پاس سے نکل کر بھاگنا ہے۔ فالداور احمر نواب زادہ کے کیوے الحالے سکھے سي المان المراسي تركيب سي المراسي راده تكاكم احدادر فالرتجع بيع ادران كر تحصيم سبطين بالكرسے لوٹ جا تاہے د تواب زادہ بالكرسے باہر عاتلي يسبطين دائس سے والي أتاہے- احما ورخالد ركتي بن اور جلدي سے كيڑے اپنے تھے جھياليتے بن سطين: ( بانتي بوك) احرصاحب آب نيگي رينوكوتونين

احر: } وائن كواشاره كرك { باغين بن -رسطين دائي كوجاتا ہے - احداور خالد بائن سے نواب زاده كوگسيط كرلاتے، ي) نواب زاده : (دونول كورائي بابئي دهكا ديكر) كان كهول كر س لو۔ بس بیکھیل ہر انہیں کھیلوں گا، میں یا زایا ۔ فالدر ہے زورازمالی-زغالدنواب زادہ کے سریر سے لہنگا آنا رکھے لانا جا بتا ہے۔ نواب زادہ جیبوں میں یا تھ والے رشکروان کے ہنای بنك كواكولواريا مي- احمله كايني كي كولين كركرب باندهنا چاہتا ہے۔ گر لھنگے کا نیفہ نواب زا دہ کی کہنیوں پر ارورک جاتا ہے۔ احد سامنے سے اکر دیکھتا ہے۔ پھر نواب زادہ کے دونوں ہاتھ چھنگ کرجیبیوں میں سے بہال احد : نكالوجبيول من سے باتھ رہاتھ جيبوں من سنكتے ہا احد بنگا زمين برگر شرتا ہے - احد لہنگا اطاكر كمر بندورست كرك بانده دياسي خالد بص وقت إس بات كى حزورت بے كدتم اپنى سارى كارى كوي

كام ين لاكرسبطين كوسموار كروسين أس وقت جناب نے يراكع عاطتروع كردى -نواب زاده : كيني الهيط بجها را بين دس وفعه كهم ديكا مول كه س سطين سے ہراز نشادی کرنے پر رضامندنہیں - ایسے مرو کے ساتھ سی می خوس کہیں رہ سکتا۔ احد: مسخرے تم جانتے ہوکہ معاملہ اگر متہاری محبوبہ کا ہونا تو ہم زين أسمال ايك كرويتے -نوابرزاده: كهال م لاؤميرا سرايش دسر كي طوف ات ان فالد: (دويم دية بوك) يه لو ( دويم اور ها سے . أول زاره دھنگ سے اور صفے کی کوشش کرتا ہے) اس سارے جھڑوے میں اگر کہیں کھے سوچھتی ہے تو ہماری روکیوں کا - 8 100 m/ 62/18. نواب زاده: ركوم كريكي في على طوف كرك فالدزرا ديكونا سے اور کھیک کھاک ہے معاملہ ( اون کا دونوں شیکوں سے كامتك بينون وائن كوستين و فالديا يش احد: نواب ہوت یاروہ آکیس ۔ (الواب الامه بيج كي ميزكي طرف جاتا ہے۔ نزيا اور نفرت

شریا: دنواب ناده سے پاس جاک تام میں طرحونگر ڈالاہم نے اپ کو۔ دنواب زادہ تو تھام کرکرسی برسطھانی ہے ، مجھے اور نفرت کوآپ سے کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ نصرت: (لواب زادہ کا بازوتھام کر) لم نے دیکھتے ہم کسس وقت بہت مصیبت میں ہیں - اور اسی لئے آپ کے پاس نواب زاده: (خالد کی طوت دیچر کرنفرت کے تلے برم تھوکھیے نے ہوئے) میری کی مصیبت میں ہے جرفال نعرت کے بائل كوجا "ا ہے- احربائي سے ایک کرسی لاکر نواب زا دہ نے محےرکھ دیتاہے۔ پھرٹریا کے پاس آتا ہے) زيا: آپ فرت بي رحت بن كربهاري شكل آسان كرديج. رامرسے) دیکھے آپ ہماں سے طلے جائے۔ نفرت: بال واقعی خالدتم بھی پہلاں سے چلے جاؤ۔ نواب زاده: روكوجاد - بيراط كيان محف فرنشة بنا نا جائني بي -(احراور فالرورا باين كوم ط كر كالحرا بين -فريا مائي اورنصرت بأبي كولؤاب زاده كے باس مطنوں كي سطح جاتي ين -ثريا: آپ كومعلى اكرسطين صاحب نفرت كے آبا ہيں

اورمیرے سریرست، میرے آیا جان کی وحتیت کے مطابق اگرس سبطین صاحب کی مرضی کے غلاف شادی كرول بيوميرى سارى جا تدادك مالك بن سكتے بل. نصرت: اوريه توآب جان يى كى بول كى كر ثريا اوراحما ك دور كو جاسة بي - گرز مبنداري حتم بولے كى وج سے احمد کے پاس کھی کہن رہے کا ثريا بربات كاطرى بهت ساون تك تطلى بنس بوكار ( نواب زاده دونوں کی طوف باری باری وکھتاہے) نفرت: (جلری سے تریاجاسی ہے کر آپ زيا: نفرت بياري كفرو-نواب زاده: (نفرت سے) ہاں بیاری درا گھرو (نفرت کے ر کھیں بائیں قال کر اب فریا کی باری ہے راحی فالدکو کھولنا مارنے سے دوکتاہے) تعرت: ترياب مهارى بارى ب نواب زاده: بال بياري اب م كور اثرياى كردن بي باكف (اب فالداحدكوبارنے سے روكتاہے) تریا: نفرت اور خالد کو بھی ایک دوسرے سے محبت ہے۔ بیچم صاحبہ آپ کو تو اس میں کوئی اعتراض بہب ہوگا (الفتی ہے)

نواب زاده : میری جان برگزیبین - دنفرت کھڑی ہوجاتی ہے) شریا اور نفرت : (دونوں نواب زادہ کو پیار کرلی ہیں) ہائے آپ كتني الحكى بين -لئی انچی ہیں -دودوں بائی کوجاکر باہر دھی ہیں - اسنے میں احمد اور خالد نواب زادہ کے وائیں بائیں آکر گھولنوں سے اس کی خرکیتے ہیں۔ فریا اور نصرت نواب زا دہ کے یا س اکر دائی باتيس كطوى بهوجاتي بي)-تریا: (احدسے) احرتم بہاں سے چلے جاؤر نصرت: (خالوسے) ہاں خالدتم بھی بہاں سے چلے جاؤ۔ ہیں ایک بات کرنا ہے۔ نواب زاده: لطكوتم جائريها لسع ، هم تينون لطكيون كوتنها (احداورخالد باش كوم ط علتي و تريااورنوت نواب زادہ کے پاس گھنے ٹیک کر مجھ جا تی ہیں) فالد: (احرب إسائيل) الجي حتم كرتا بول إس فقة كو المى جون كالبول -اص : اگر کھے کونا ہی کھیرا توجا کر جائے کا انتظام کرو (خالیمے) کی طرف جائے ہوئے) میں ابھی جاکر سب کو کہیں کے کر أتايول بيرتا شاتوحتم بوكسي صورت ( احرعلدي سے

بایش کوچا تا ہے) شریا: (نواب زادہ سے) جی تو کہاں بھی تھی میں ؟ نواب زادہ: ۔ تم یہ کہ رسی کفیں کہ تمہیں احد سے محبت ہوگی ہے اورم اس سے شادی کرنا جا ہی عور زيا: وترساكي الله - الراسان نفرت: ام دونوں کو آبا جان کی اجازت در کارہے۔ شريا: اور آپ کی بھی ۔ نس فرسنے زهمت بن کرسے کھ -125 نواب زاده : فرشته من کرکیا کرسکتی مهون به شریا : د بردنشان مهوک کیون ، سبطین صاحب کی رضامندی 155,2 لفرت: ہم دولوں کے لئے۔ الواب زاره دولون کے لیے ؟ تريا : جي، يون كه يهد توآب خالداور نفرت كواجازت و ا د کے دی کی نا ؟ نواب زاده: (نفرت سے) اس سے الحی کھلا اورکیا بات ہوسکتی سے! لفرت: (نواب زاده کا با کفرسار سے بھیج کر) ہے اب کتنی بیاری ہیں ۔ میں تو پہلے سے جانتی تھی ۔

نواب زاده: نصرت جب تم البي دو لهاك يهال جاؤتوسى بھی ساتھ کے جانا۔ ( دولوں شربا جاتی ہیں اور اپنے مخنوں کے بل بیقی جاتی ہیں)۔ بہیں ، تو چربھی ہی -ريا: نفرت كامعامله لوط موسى جائے كا-اب يركك رسطین صاحب سے اجازت لینا ہوگی ۔ برتوا ب مجھی كين كرميرا معامله زراقا لولى ہے! نواب زادہ: مہارے والدم حوم کے وصیت نامے کی وجہ تریا: جی ہاں اسی وجہسے اجازت تحریری ہوتی جائے۔ نواب زاده: کريري ؟ ر یا: جی اور آپ کو حاصل کرنا ہوگی ۔ نواب زاده: محص، حاصل ؟ زیا: بیں بناؤں آپ کسی بہانے سے یہ بات کسی خط وط سیں نواب زاده: مگرمیری بیاری کھلاسبطین صاحب برمسیرا نصرت: ہے کیوں نہیں آب عقل مندع س ز : اور اتنی بهت امیر

نواب زاده: (مردانی آوازی ) بهت امیر! آج ہی صبح دورویے کاانعام دیاہے۔ ريا: إب توأب كوكوشش كرنا بى بهوكى -نصرت: كري في ناكوت في ب شريا : تواب مين اجازت ديج (دونون الصفى للى من نواب ناده: د دونون کی گردنون بایش طوال کر) بلے میری جان مجے محصور کر کہاں علیں! نفرت: اب ہم تشمیر جلے جا میں گے۔ نواب زادہ: تشمیر بے نظرجہاں کی لطکیاں بڑے مزے کی ہوتی ين - در الوكيان جرن ظاير كرتي بين - نواب زاده وكتابي تربا : اب توس آب ہی کریں گی جو کھے کریں گی نفرت ببيم صاحبرايك بان بوجهول كياآب كوبجى كسي سعجت نواب زاده: (مردانی افارس) جی بسیوں بار دلط کیاں معظک جاتی پی د نواب اره مردایی آوازیس) میرامطلب ہے تحت توسرابهاريد ايك دفعهوى توسمجدو ببيول بارمولي ممين شعر تو صرورسنا بهوكا: نگاه و دل کو قرار کیسا، نشاط وغمین کمان کی، وه جب على توان سے ہربارى ہے الفت نائى سے

ثريا: ( کھڑے ہوئے ہوئے) ہائے تب تو آپ کوسب کھے معلوم بوگا ب نواب زادہ: کیوں نہیں ضرور معلوم ہے۔ نصرت: تولس اب ہے دیجے اجازت رکھی ہوجاتی ہے) نواب زاده و دیجوس این سی کوششن ضرور کرول گا۔ - 500 نفرت: ديكان أب أب انكارنين كرسكنن -نواب زاده: کیس اب انکارکسا! ثريا: يم دونوں جاكرسبطين صاحب كوتلاش كريتے ہى دنھون كالم تقام كرم عاتى بي الحي تحييم البي -آب يبي رسك كا (وولول باش كوجاتى بي) لواب زاده زا کھ کردائیں کو جلتے ہوئے) دل کی نہوتی اچھا خاصاگور کھ دھندا ہوگیا۔ سبطين: (اندرائے ہوئے) سبھے آپ بہاں ہیں ساری دوير دهو ثلاثا كالموابدون أب كو محصة إب سي تحديداب. بي مرينو: (يابئ سے اندرائے نبورے) سبطين صاحب سبطين صاحب (سطين طرويحتاه) زراميرا تعارون نوكراد يحير -سبطين: (اسائيل ياانش، كولى نه كولى وم حجلا لكابى ريا-

اسے کم بخت کو کھی کہیں آکر مرنا گھا (بیجے سے) تشرلف لاسیکے ( نواب زیا دہ کی طوف اشارہ کر کے) بیجے شنتر دمارنو سے ملے - اور آپ ہے جم عبرالصمر-نواب زاده: أداب بجالاتی بون، بن خالد کی خاله بون، اندونيساسية في مون -بيم : (مسكراكر) تنليم - مجهاب سيل كرب عادسرت بوتي بيم صاحبه -نواب زاده: نوازس -دنواب زاده مجا گئے کی کوشن کرتا ہے۔ خالد اندر آتا ہے اسے روکنا ہے سبطین جرت سے دھیاہے ريم مسكراتي ہے) خالد: (اسائيل كيابات ہے باباخال ؟ لواب زاده: (خوف زده بهورسط کی طرف اشاره کرتا ہے. اسائيل ارك يرميرك شوركوعانتى كليل رياش ك ليكتاب احمرانررآكراس كي ما من كوابوعاتاب احد: (روكتے ہوئے) كيابات ہے معاملہ توسب کھيك ول رہاہے ؟ نواب زاده: اردے فضب یہ میرے شوہرکو بہت اتھی طرح

مانى كى -احد: لعنت فداكي -سطین: (نواب نادہ کے قریب آگر) معان کیمے آپ سے ایک درخواست کرناہے۔ بیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ كمانا بيركال كليائي -نواب زاده: (جوس من آكر) واه دمرداني آوازس) زنوباد سبطین پائنده بار (احدانواب زاوه کوکھسیط کرکری سطين: ين أكار سننے كونيا رئيس - (ساز ترحم سرول بي چھڑتا ہے۔ بروہ گردے تک آنہت آستاوی الوجا الے فقرادائيس سراكر اورسرغلام بالتي سراكربيج كياس كموا بوجا ما من أب سب توك تشرلين لايك، اور رات کا کھانا ہے ساکھ کھانے ( لواب زارہ سے) جلير آپراسي وقت ميرے ساتھ گاڑي ميں عليے۔ نواب زاده: نامكن من بركز نيس جا وُل كى -سطين بهين آپ كور حانا بنوگا - اجها نوس حلين رخيانه (4 B Li) بیم بسطین صاحب میری بھائجی رضانہ بھی میرے ساتھ آئے گئی۔ آئے گئی۔

نواب ناده ، رضانه! (گهراكر كمرًا بوجاتا ب، دولون باقون ہے لہنگا تھام کرسری طون سے آثار نے کوہے رمطین بیگم اور رخسانہ کی پشت ہے اسلین نے مامی سے انہیں کھی ساتھ سے انہیں کھی ساتھ اسلین نے سے انہیں کھی ساتھ نواب زاده: نامكن يه نهي بيوسكيا مير دركي روانك يو رخيانه سے آنھيں چار ميں ہيں ، رخسانہ کھے کہناجاتی ہے گراک جاتی ہے) رضانه: (أواز برعوركي) يه أماز (بيح المليج كي طون برقي عي وي سے واره سے کوانی ہے آه، أه (بیچ کے یاس لوط آتی ہے) ، کہیں کہیں (سازکی كوشين كرتاب - منه كرتے سے وصانب ليتاہے، بين فرتاب اسطين اسے اپنے بازدوں میں كفامتاه احمدلواب زاده كيوتون كواين مان چیائے ہوئے ہے۔ رخسانہ ایسی جگر کھڑی ہے جہاں سے وہ نواب زارہ کے باؤں نہیں وبھائی ۔

رسطين كالحرائك روم- ايك صوفه ، تخت ، تين كرسيال دىك ،انطول، دوالماريان، فالين، خدتصورين، تين كش، ايك برالمب ، ايك جيوتي ميزاس براهدواني - برده أكفتاب باہر سے فہقوں کی آواز آئی ہے۔ فقیرا دائیں جانب کے دروانے کے پاس جاکڑان لگاکرسنتاہے) فقيراً: بس ملكة لله تصفير معلوم موتاب كركها ناخم مهوكيا ابھی سے آتے ہی ہوں کے دکونے میں رکھا ہوالیم جلانا ہے سبطین صاحب کو تھی میرے سواا درکوتی بیرانہ ملا۔ کس قدر کمینہ آ دمی ہے۔ دوسروں کے نوکر مانگ ما تك كركام طلاتات ، خبراور توج كي بواسو بوامر نواب زادہ صاحب نے سوانگ خوب مھرا۔ سے سے اجمى فاصى عورت معلوم موتة بن جي فوت لريا قعم قرآن کی (زوردار قهقهرا ور با تول کی اوادا تی ہے)

ارسے اب کوئی نی بات ہوئی (دائیں دروازے پرجاک يركان لكاتاب) (خاموشى) اگرمعامله بجوط تا بحى بدتو مجھ توکوئی ٹوٹا نہیں۔ نواب زادہ صاحب کی کالی شيرواني اور نيالطفے كايا جامه توميرے ہى ياس ہيں۔ چلو کھا گئے کھوت کی لنگونی ہی سہی ۔ نواب زاده: (دائيس سيرتا عي كهرايا بهواسي فقت رادرا ووركرابك ركتنا توبيط ما من كرجار با بهون اليح اليج يرأتا ہے) أولهد (احراور فالداند آئے بن اور فلدی سے نواب زاده كوبح كاراك كولاتين - نواب زاده لين أب وهيرانا بي - فقيرا دائي سے بائن كو بام جاتا ہے ، اوروروازه برابركرديتا ك) احمر: يافي الحيا غاصا على ريا كفا ليس سطين يروراسي اور توجه وركارهی که بس کھوت کی طرح بھاگ لیے۔ فالد: برسى زيادتى بهارى كم البي دلس وكت كرور احد: بجلية إس كر كهارى كم طريق سے خالدى خالہ بنارہے، چلے بڑھی چڑ بلوں کی سی حرکتنی کرنے۔ نواب زاده: جومن من كه كه جاور كر راهما كى طرح كوا بيوجاتك ويحناكوني تشمه لكانه رسخ يلئة تم دونون يرفالي مار-

احد: زبان درازی سے کام نہیں چلے گا باباخاں ۔ خالد: فرایہ توسوچ کہ تم نے بے چاری لاکیوں سے وعدہ کیا مقاكم إن دونول كوسطين سے اجازت دلوا دو كے۔ اب أنهيس كى خاطر مان جاؤن اب راده: اس وقت اور بات تقی - تب تک وه با آنی تقی -9000:00:101 لواب زاده: وه لطی -احد: كون لطكى ؟ لواب زاده : مس شركف حن -احد: وه بھم \_ کیانام \_ عبدالصمری بھائی۔ نواب زادہ: إن بھم کی بھائی (خالد کھوکی کے باس جاتا ہے) احد: تووہ غریب منہیں کیا کہرسی ہے ؟ لواب زاده: بور، ارسے کہی نورہ لطک ہے جس سے میں جمع میں ملائھا اور بھی عبدانصر وہی خاتون ہیں جواسے کے کر غائب ہوگئی تھیں (بھاگتا ہے) احد: لینا خالد ذرا روکنا اِسے (خالر طرکر نواب زادہ کوروکا ہے اور نیج اسی کی بیت نے ک مفيبت من كينسا دياس ! نواب زاده: خوب التاج ركولورال كود اسط مصيب

یں ہوں یاتم ؟ احد : سم میں نہیں ارباکہ اخرتم اس قدر دست پاکچ کیوں ہو؟ نواب زادہ : یہ بتاؤ اس طبے میں اس سے بات کروں تو کیسے احد: كيابات كرناه المهين أخر؟ نواب زاده: وسي جوتم ائني ائني دوستوں سے كرتے چورسے تھے۔ آخر مجھے کھی تواس سے محبت ہے۔ خالد: (درواز ہے کے پاس جاکر) احدوہ لوگ سب کچوس احد: کسی نے اتنا طرابے وقوت کوئی دور المی دیکھا ہے ؟ نواب ناده: ( او في آوازين) بركزين ، زراج على ملافظه فرمائي - مردوں كے نام كو بط لكا ديا والله (مركريج المع براتا م) احد: (نواب زاره سے) اتو کی دم تم بخواس بندکرو کے یا دنی عضے جلے ماؤکے (خالد سے) چیورویارہ کہ ونیابج ایک وم بهار بهولین \_\_ "انگے بن سوار کرکے اسے جانا کرو۔ نواب زاده : فالدسطننس تم زرامس حين سيميري طوف سے معافی مانگ لینا۔ احد: رغصے سے مس حین ، منہاراکیا کام ہے مس سے

نواب زادہ : محصنیں سے آس سے وعدہ کیا تھاکہ سطین ما سے اسے تخریری اجازت ہے دول گا- والنداس قدر كمعنل ماقع بهيئ مورتم لوك توابني اتا كهلاياب ساكف ك كريونيورسى مي آياكرو- ( نواب زاده بابئي كى طون فقيرا: (دائي طوف آيج سے باہر) إس طوف تشريف لاسية بيم صاحب ر خالد: ارب ارب وه لوگ اکے -احد: دلیک کرجا تاہے، نواب زاوہ کوچیخ کرلاتا ہے، اور صوفے بردھکا دیے کی خالبال بہاں تنزلین مھے۔ ربیم، رخسانہ اندراتی ہیں عدہ کیے ہین رکھے ہیں۔ فقرا آگے آگے ہے۔ تینوں اط کے کھیاہے ہوجاتیں خالد را المرجا الما المرجا المها المها المرجا المهرجا الميد فالدصاحب يمن فكر بوتي كركيس لي صاحبري طبيعت بهت زیاره مخطینه جائے۔

رضان اليوں كنابات ہے ؟ خالد : كوتماليي بات نہيں نه خالہ جان كا دل ورا كھبرا ريا سيم الري سير عنال بن توكره طروت سے زياده - 63/200 احد: في فالدكامطلب سي هنال در اللي منومالول رم آب و بلوالمي رسي من ( سيم منه بجيريني ع بعر جاريخت يرسموجاني سي رضانه: (احركونيلنے كي تنتيني ريتے ہوئے) ليجے يہ لخانج بہت اچھی چیز ہے۔ ( نواب زارہ رضانہ کو تکھی یا نرسے احد: (سيني لين موسي) تنكريه (رضانه جاكرتن ير مبير جاتی ہے) کوئی فکر کی بات نہیں انہیں اکٹرافیم کے مل كے دور بے رائے رستے ہیں۔ كيوں فالد ؟ (احسد نواب زاده كولخلى سكها اس د نواب زاده كين جار بار حینکتا ہے۔ نصرت اور فریا اندرانی ہیں۔ بہت عده كرك يهني - نزيا دروان ب بنوك نفرت کے قریب آجا کی ہے)

نعرت: علار يهم صاحبه كي طبيعت السنجل كي مو-فريا بكيما ہے جی اب ج رضانہ: احرصاحب كہر ہے ہى كراب طبیعت ماست التد تریا: زراجا کرسطین صاحب کوهی بتلادید کے بے جارے بے مدریشان ہور ہے ہیں۔ ر ٹریا لخلنے کی بیتی احمد سے في كركون كي كي طوف جاتي تب شيشي ميز يرركه كرخودجاندني كى بهاروني كان الم ی بہارویسے کا ہے۔ نصرت: داحر اور خالدسے) آپ لوگ جائے ہم کرلس کے، مرکم صاحبہ کی دیجہ کھال ( ٹریا کے پاس جاکر کھڑی ہوجاتی ہے۔ فالداور اح رفیاب زادہ کو گھولنہ دکھاتے ہی کھراہر نواب زاده :(فاللاوراح كوجانا دى كور) كما ن جولائے جارہے ہو تھے ؟ (اسائیل) کسی مصیب سی جان ہے۔ (فریا اور نعرت كودي من ما الما المان دونوں كو تھے كيا كام ہے۔ فراكر كاب يرا متياط سے كام ليں اور مجے ياروپارندكري -وفقراكاني كراتا م) وفقراكاني كراتا م) وخداند وربيكم سے خالدانان سمجدين نہيں آتاكہ يہ بيوى ال

بيلم : كوني كفندرى بمولى رجب ركيما كرمين تهين أرسى مول نو اسے پرطالے ہوں کے۔ رفقيرابيم كياس كافي العجارًا الله وه الميني الرضائد كياس كياتا بوه الكاركرتي بدريا ورنفرت كيتي بن -رحسانه: (فقيراكم ميك جائے كے نعلى خاله امال دراأب إن بيوى سے باتن تو سے میں ان کی اواز سنا چاہتی ہوں۔ بیم : بیا، کس دل نے کروں اس سے بات . زراصورت نور بھو ان کی ساگر ان اطاکوں نے میر میری صورت بنائی سے توواقعی يل آئيس معان نهن كرسكتي ۔ رفقيرا كيونية كى لوز، بادام، علىغورك دغيره لاناب، بادام نهي ليتن ارضانه لے ليي بن - فقرا، لصرت اور ريائي عرف جا تا ہے۔ دائين طرف سے فيعنے كي أواز أتى ہے) نواب زاده: (اسائيل) ياجي خور تومز ب اطار بعين- (فقرا بادام کے روان اور کے یاس آتا ہے۔ دولوں ایک ور مرے کور مجر کرمسکراتے ہی) کہوکون سالطیف ہورہاہے (فقراح ارول طرف وليح كراطينان كرليتاب كركولي أتن الناس وتعدرا - نواب نادہ کے کان میں کھ کہتا ہے

اجھاوہ والا ہے (سنسا ہے اور بادام کینے سے انکار وفقرا بابرجا تا مع فريا اور نفرت بياليال مسنرير ركفتي بن - كيوريج أسطيع براجاتي بن مبير الني خالى بياني رضانه کودنی ہے جوجاکرا سے میز پردھ دی ہے اور الروس سط ما في ہے ، الم سے معمد) سي : مرولطيفي سيار كان -زيا: (بيم ك قريب آتے بورے) ، قابال -زيا: (بيم ك قريب آتے بورے) ، قابال -نفرت: (کرسی بر بیگیرکر) خوب سنسی بدورسی ہے: سيم: الجمي المني محصوايك لهايت ول حيب لطيفه بإ دايا ہے۔ نواب زاده: (يرليناني س اسائيل اسى كاخطره مي كفا تحفي -بيم : بيم صاحبه به قصر عفر رينوصاحب اكثر ساياكرته في -نواب ناده: (اسائيل ياالله كيون كرروكون إنهي (الطكيون) الديجيو سيم صاحب كوكوني اجياساكانابي سناديا بوتا-بي : (رضانه سے) کس قدر بریمتیز عورت ہے۔ اِس طرح بات كاط ويتي بي كيس -رصانہ: میرے خیال میں انہوں نے آپ کی یات سنی نہوگی تريا: بيم عبرالصم ضرور سنائي وه ول حبيب لطيفه-

نفرت: جعفر مد منوصارب کے سائے ہوئے تھے عزور دیج -200% بيم : شاير عفر مرينوا بن شوم كه دل ب ناطيفي فود سناناچایں۔ لواب زاره: شوم ؟ يم : جي يال آپ کے شوہر مرحوم جنور شندور برنوا مراتي ہے) تواب زاده: بال وه ، جي بال بن ك أن كا نام لوسنام مران كے قصے مجھے یا دہیں۔ اصل می میرا مذاق بہر سیسی ہے ميم صاحب (الدائيل) فعل غارت كرك إن والكول كو-رضانه: (بيم سياسائيل فالدامان إن بي جاري نيج نهي آپ ورسی ساوی -معم : جعفر مدنيواس قرررم دل انسان تھے كه دنيا ميس ان سا دوررامشكل سے سلے كا - (نواب زاده) بيم مدينو اجازت دي تماكي رصول! فريا: (الواب زاده كے بائل كرجاكى كيول بچ صاحبرا يكو توكونی اعتراض نه ہوگا - اگر بیج غیرالصد قصد سنائن . نفرت : (نواب زادہ کے دائیں جاکر) ایپ نیں گی نا ہ نواب زاره: ميرك فيال من ضرورسنون كي درزيا نواب زاده المح كتن وغيره تظيك كرنى بها

سطين : ( بابرسے) آئي آپ صاحبان اندرنت رليف لائي -تريا: (نواب زاده سے) اب سب آرہے ہی ۔ خط لینا نہ نواب زاده: بهين تم خاطر جمع ركھو-شريا: دنصرت كے پاس جاكر) جلوسب باغ بين عليس - اور سبطين صاحب كويانتي كرنے دو (سبطين ، سرغلام، فالد، إحد كالى اعكنين بهند إندرات بن ونقير المحقيم سطین این نگاہی نواب زارہ برجما ریتا ہے۔ احداور فالرخت كے دائيں بائي كھوے ہيں۔ فقرافالى بالياں جمع رتا ہے۔ سازجاری ہے سطين: (ساز كے ختم مونے برسجان الله بهان الله والب اده الطروان الما بع تره وركات بسطين بره كرها من ہوئے) بسراللہ (اہمام سے نواب زادہ کو والس سے آنا ہے، فقیل، سگار، سگریط تولاؤ۔ لواب زاده: (مردانی آوازیس) مینی ضرور لائه- رکھنٹوں سے ہیں بیا روبك كرزناني أوازيس برى فائده مندجير ہے ۔ مجھ متحبال فوراً مرجاتی بین ( رخسانه کوشکی با نده کرد تحتایه) (فقرابا ہرجاتا ہے) غالد: وراد سختا احد-

نوابزاده: (عصة بن اسائيل دنياك اورسارك قصة توخم مو کے تھے بس کی ایک رہ گیا تھا سنانے کو (نور سے منتاهم) بيم صاحبر الازمركاكيانام كفاء والحي الحي وريس لواب زاده: افنوس! بيم : مراب كوية قصه توياد بوگاب نواب زاده: صروریا دہے ۔ جب میں نے یہ کہی بار مصنالق میں توسے لوظ کئ زابنا زنانہ روپ کھول جاتا ہے دو كى طرح بتلون كولهنگے كے اندرى سے بچواكم كھنوں ير سے اوپر کوکر تاہے) اس برمجے ایک اس سے کھی زیادہ شورے قصہ باوا با دسورے کے تفظیر لط کیاں مرکر نوائے ادہ كوريجنى مي نواب زاده چونكتاب زناني أوازس ال رطيون تمين سے ابك كوتو كا تا أتابى ہوگا، مقاتى کیوں کہیں ؟ يم : بيم صاحبه آب تونور بهت الجاكاتي بي جفر مدينوها. أب كے لئے كى بہشرتعرلین كرتے تھے۔ راب ناده: ی سے آرے ان کی کہیں میں اب کہیں کا تی خسرہ سے میراکلا خراب ہوگیا ہے۔ ( نزیا ور نصرت يتحفي فاطوف جاكر سنستى بى

94: 201 فالنز (امائيل إس طرح گور اله عيد كلاني اس طرح گور اله عيد كاميزي احد: كرها! (فقراسكريك مكارك كراتا ب اورمب زير رکھ کرچلاجاتا ہے) سبطين: (اسأييل موقع نكال كرتنها ي من بات كرنا جا بهنا بول اسب تخاطب بوکر) کیساعدہ ہوریا ہے موسم نا ہے۔ صاحبان باع بي جارتهيس كے ؟ - 2000 5000 سبطين: بري حين شام ب ( عاكر بيم إور رخدانه سع ما ين رتا ہے میر پیر کر تواب نا دہ کو گھورتاجا تاہے) نواب زادہ: (اسائیل احر کھلایہ اتو کی طرح طحی یا نہ ہے تھے کیوں دیجھ رہا ہے ؟ احد: (سرغلام سے) آباجان خد اکانسکر ہے کو ٹریا آب کھی بسندا بن بڑی اچھی لوگی ہے ( ٹریا نواب زادہ کے 143101 مرغلام: نریالوکی تو دافعی بہت مترلیف اور نیک معلوم 

سرغلام: تم نے اس معاملے برخوع در لیا ہے ، احر: في جب سے تریاسے ملاقات ہوتی ہے دن مات اسی يرغوركرتا ريا بدول-سرغلام: ينياشاوى زندگى كاايك بهت اسم قام بدراحد فالدے یاس جاتاہے) تريا: (نواب زاده) ديكه كله ولي كالهن - اجازت كري ہونا چاہے ( لعرت کے یاس جاکراسات کے) جلو سبب كوباغ بي ع جلي - تم خالد كو ب جلواوس احركياس جاتي بول-احد: (فالدسے اسائیل) میں نے آیا جان کوسے یان بنادی (سرغلام پیچے نفرت کے پاس جاتا ہے۔ سبطین افواب زادہ کے پاس ۔ نزیا بخت پر بیھی ہے۔ احمداس کے وابي بالقركوكمواسع - خال نصرت كے ياس) سبطين ؛ مان بھي جاؤينگم (نواب زاده ئيزير تھيئے ہوئے) نواب زاده: مان نوجاؤل مروه خط کهال بد ؟ سطين: كون ساخط و احصاره نطرائعي نهيں تھا۔ لواب زاده: ( مُخْلَك كريم في مولاليتاب كويارو كالمركيا) بس مائ-سطين: (لكا وطيس) علوكهن تنهائي بين على رياش كري -نواب زاده: اجما علو ( دولون الطراك كوين عاين عالين.

تين چوتهاي لينت مجيع كي طرف سي لفرت: (مركز) خالدتم أج كھوئے كھوئے اور برلینان كيول ہو آج توسي بهت فوس بونا عاسيا خالد: لعرت! بعض دفعه جب النيان بهن عون بوتا ب نو اس كالسوس أتى بي - آج وي عال ميرا ب كانك ين بالكل هيك موجاؤل كا ( نواب زاده كوفر آلود مكاه سے دیجتا ہے نفرت ؛ أو ياغ بن علين ( نفرت اور فالد بابر عاتين -سبطین بیج کی میزگی طرف آتا ہے۔ رضانہ کھوکی کی طرف عانی ہے۔ نواب زادہ آسے محتا ہے وہ موکر نواب زادہ كوديج كرمسكرانى ہے۔ سرغلام بیچے کے پاس جاتا ہے۔ احد: ترياس اسائيل من اخت إنا جان توبتايا لو وه بهت نوس ہوئے۔ مگر تریا دعاکروکٹ مہاں محبت کے اہل تا بت ہوں۔ ٹریا: خداکرے ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت کے اہل تابت ہوں - ذرا دیکھوکیا سہانا موسم ہے۔ جلوباع س جلين - ( نشيا اوراحد بالرجاتي بسطين نواب زاده (45012 سرعلام: ربیم کے پاس جاکر) طبوہم بھی باع میں جلیں۔

سبيم : فرور إن دونول كو تنها ججور انا باعث أواب بوكا ـ سیم عرکوی موکر) رسنت بندی اور ترارت مورسی ہے۔ برغلام: سبطين صاحب کي بات کررسي پي آب ؟ يم : (چترورانی سے) نہیں بھی مدینوکی - (بیگی اور سرغلام بالبرجاتي سطين النبي عاتے و سختا ہے۔ استفیں لواب زاده جا رصوعے کے بھے تھے جاتا ہے) سبطين: (فوت يوكر) جلے گئے سب جلے گئے۔ (فرتا ہے لوَّلُواب زاده عَامِرَ عِي صَدِلِقِهُ - سَبِ عِلْے كُئے -صدلية - (إدهراده ويحتا م) نواب زاده: (صوفے کے بھے سے سرنکال کر الم ا ؛ وسی كيسا برلشان كيا! سطین و افوہ کتی دعاؤں کے بعریہ تنہائی نصیب ہوئی ہے۔ نواب زاوه: (اسائیل وسی اصبل مرعے کی ایک طابک ۔ سطين: إس سے فائده الطاكر مين تم سے كھ كہنا جا ہتا ہوں نواب زاوه: ( کھنگ کر) بہیں بن سے خفا ہوں۔ سبطين : السانه كهورول بريا كقر ككر ميرا ول كولي كلي - 1/2 lost نواب ناده: (نواب ناده کے میزیر رکھے ہوئے کا کھی سہایا

ہے۔ نواب زادہ ہاتھ کھٹک کرالگ کردتیا ہے) لی این این دو بو تخلے میں لم سے واقعی خفاہوں ، تم بے وفاہو وعدہ فلافی سبطین: (محبت سے) وعدہ خلافی اور تم سے ہے ہے ، پرکیوں کومکن ہے اور تم سے ہے کے ، پرکیوں کومکن ہے اور اس کا در اور ہے ایک کے بری اجازت نامہ اواب زادہ : مکن کیسے نہیں ۔ کیا تم نے ایک کے بری اجازت نامہ رييخ كا وعده نهي كيا كفا-سبطين: كياتوكفا مكراس تخرير كالعلق ميرك مهارك معلط سے کیا۔ کھرتی برہم کیوں ہو ، ( کھرافیاب زادہ کے میزید ركع بوئے بالقرنوسملاتا ہے۔ نواب زادہ بالقرافار سبطين كے ہاتھ رحیت رسیدکرتا ہے سبطین ہاتھ مہلاتا ؟ نواب زاده: برم کیسے نه بول (یچ اسیج براکر) میں کوئی محولی سبطين: خدان كرئ كوني معمولي عورت بموتي كرميري النجاتو نواب زاده: عزورسنول گی مگر پہلے دہ خطرلاؤ، تم آخر مجھے وہ الحريركيوں نہيں ديتے ؟ سطين : كيافيكم رواب صديقة ( بالمن كواتاب) نواب زاده ( دا مین کواسائیلی ظلم دوا به تنهارے گئے توجیم جینے فواب زاده ( دا مین کواسائیلی ظلم دوا به تنهارے کئے توجیم جینے کی قبیر بامشقت دوا ہوئی جانے کا فاترالعقل ب

سبطين: صديقة تم تومعمر مو ،عقده مو ، حيستان مو-لواب نادہ: دسطین سے ذرا سے کی وجھومیرے قریب نہ أنا حب تك وه خطية وك دوميرالمها راكولى تعلق بني -سطين: اجما تعطيه وكيا- من الحي جاكرخط الكوكرلا تا بول مختصرسا-نواب زاده: دوضاحت سے اجازت نامہ بالکام تمل ہونا چلستے بیخط كرنامت كلولنا-سطين: يوتونهي ميري بنيے سے انكار نه ہوگا۔ نواب زاده: بعرف كهاواد كي من كهني على جاد ل كي مكرهاي سطین: ( نواب زادہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے) میری جان (یائی سے باہر جاتا ہے) نواب زادہ: دبیج آسیج برآکر اس میں کیا حرج ہے (جرت يردوب كاركو القرين كابار ( يس سے سكار كالنا ہے) نہ جلے كتى دريى

اولے گا بڑھا۔ چلو سے باتھ دوکش سکا رکے ی سی البنگا القاكرتلون كى جيب سے سكارك نكاليا ہے سكاركا اللہ جلاتا ہے کے سیلون کی جبیب میں والبس طالتا ہے۔ ملکار منه من مے کر دولوں ما کھوں سے لہنگا درست کرتا ہے کھ اطمينان سے سگاري كي كياكهنا ہے قطف آكيا؛ (وصوال بيكم عن وبيكم اورخسانه اندراتي بن نواب زاده كوسكار يتي ديور رضانه سے اسائیلی سگاریی رسی بن (اورازسے) اورانہ (نوارزادہ کے بائن کو آتی ہے رضانہ دائن کو لواب زادہ برنشانی س ایک ایک ایک کیاکش لیتا ہے۔ دائی باتھ کے اندر سكارهياليتك منهى دهوال بحرام يهاجم كورها ہے، بھرزصانہ کو، بھرسا منے، بے صدیے جین ہے بہلے ایک کے میں بھر دورسرے کے میں دھوال رکھتا ہے، انھیں بچے لیتا ہے۔منہ بھنے کریکرتا ہے رصانه: خاله جان كيا با بريت بردى ، بيلم : كافي - محصة توشال كي صرورت محسوس موتي -رضانه: من أهى لاني آب كى شال مجيم علوم به كهال رهى بداوروك تك ما في ہے جو نواب زادہ كوموكرد دھئى ہے، بھر با برجانى ہے نواب زاده اسے دعیتا ہے۔ دھواں منہ سے کال دیتاہے

اور بالقرسے وصوال سالے کی کوشنی کرتا ہے) بي : آپ اکيلي بن ۽ نواب زاده: بالكل اكيلي اور كمداواس -بيم : افوه! (فضامين سونگه كردائي كوجاتي سے) كس قدر فرى الوہ وھوئن کی دمکرائی ہے۔ نواب زاده: جي بال تھے بھي کھ محسوس ہوئي تھي - ( جلدي سے تھے عاكرسكار داسخ بالقرسے بالئي س ليتاہے) ميں الحي دھي تين 9月2日日日 بيج عن أنتي من أتي المن أب كيول زهمت فرماري من أب . تشریف رکھے۔ (نواب زاوہ سکارجھیائے ہوئے موتا ہے) ين توابس ياتن كرنا جائني بون -نواب ناده: جي بري خوستي سے (بيج کو ۽ للب سکار پھے جيبار کھا ہے) الله الله المروم شویرتنترو مدینو کے بارے س تھے بات کرتی! نواب زاده: ی بهت دل حیب ر سے گا۔ الله : أيكومعلوم بعرب من مربنوصاحب سے في تواليوں نے مے تایا کہ آن کی کوئی بیوی ہیں ہے۔ نواب زاده: العصولا بالاكبين كابرا جلاد خاوندها كم يخت! يع : اچھا توجن شترو مربنوکوس جانتی تھی دہ مرحوم تو ہہت تغرلفي اورنيك ول النيان تقے۔

نواب زاده: تووه أن كے باب بول گے ضعیف سے سف رسف سلم : (موکر سی سے مذہبیار اسائٹ کھلاکا ہے کو دھی تھی اليي ديده دليري من نيز بي من اكر سيم صاحب في ري ون به كراب سكريك الهاي الله المولا المونشا من تواكث عورتن لواب زاده: اب أب سے کیا جھیا وک رجب أب اندر تشریف لائن نومي يى رسى هى (باين بالقريس سكار د كهاكه بيم : تولير شوق فرمائي ريري وجرس تكلف في إنواب زاده سكاريتاني)(اسائيل) توس اگريائي يين ديجي تو م المع حرت نه الموتى -نواب زاده: فرماين توسكرسط مين كدون بر الاست لكا تا ميه بیگم جی نہیں تنکریہ ( دونوں گھومتے ہی نواب زاوہ لہنگے ہی اورنواب زادہ کے دائی ہا کھ بن سکھے بن سی توبیتی سکرط مكرى بكم المونيشين بني مول لوستا يرلوك تحب كري المحا ملانامندكركے نواب نا ده كا بازولھام ليتى ہے) نواب زاده: چیهال آب درست فرما رسی میں -بيم : الراب معان وما من تواميد مني سوال كرول أيس - آيك

كتني اولادى بي ؟ نواب زاه: رغيرمنوقع سوال بر هجراتا هے - بي محول جاتا ہے ك رطكول نے كيا سمجھا يا تھا۔ في بال يس واجي سي بال - جنار، مكرقابل وكريس -رجم مسكراتى ہے وضان خال كرآتى ہے) رضانه: خاله آمال يرسي أب كى شال رسيم كے شانون يروالتي ہے۔ نواب زادہ شکار کافی کے بیائے میں ڈال دیتا ہے) ويم ؛ جيني ربويليا - ذرابس باع بن بوآكل - سرغلام شاير ميراانظاركررسيس ديجانيج بين سلتي ويا أونكي زیادہ ہے۔ تم میں رکوس ایجی آئی۔ (باہر جاتی ہے۔ نواب زاده رخسان کو سموں سے دیجھتا ہے۔ پھراہوانے كالاده كرتام) رضانه: (كنت كي سطي حاكما سائل فالدامال كهرسي تفيل كر ہم کو انتارہ کھی بہیں کہنا جا ہے کہ پنقلی خالہ ہیں۔ میرے خیال میں تو الہوں نے اِن لوگوں کی خاطریہ روپ بھرلیاہے اوطرو محقی ہے تولواب زاوہ دروازے تک پہنے گیاہے، اس كے بي جاتى ہے ، بيم صاحب آب كيوں جا رہى ہى ؟ نواب زاده: (مراكم) مين دراياع بين جاري مخي -رضانہ: (دائل کو آئے ہوئے) باہر بہت ختی ہے۔خالہ ایال نے لول ى الوقع اندرج دياتها-

نواب زاده: (لگاؤے) میں آب کوشال لادوں ؟ دروازے کی طون رخسانه: (روكتي بوك) بهي شكريد - خالدامال كاخيال عير مج كرك على المها عاصي ولي المن المالي موكي في لياب زان : الجها مجهم معلى بنيل بوا! رضانه: محراب بالى الحى نبيل، بس ورااحتياط كرنى يرقيه. نواب زاده: (سجيد كي نسي) ي أب كوايي ديو كال كري عليه رضانه: (نواب زاده كا دايال بازوتهام كريخت يرلاني عيم مكراج نرجك فيول خالراما ل محرضرورت سے زيادہ احتياط آراري مال مجمرت ( كخت بركن وغيره درست كرك نواب زاده كوريطانى ہے بھررازدارىن ليحين) آپكومعلوم ہے! (جاری سے باش کو د بھرکر) بہت برس ہوئے۔ نرغلام ازرخالہ اہال ایک دورے پرعاشق تھ! الياب زاده: يح يج ا رخسانه: ي ، مگروه خاله إمال كو كيم بتلئے بغيرابك دم پرديس كو يطے كئے - خالد إمال كہتى ہيں . وہ لبہت ہى نتر صلے كئے ، اور النبي معلوم بحي نه مواكه خاله أمال ألبن كس قدر جا مني كفن مكرابك بخرلف اوررح دل النان كوي جانى بول بو الناني في طرح شرصيلي (جارون طوف و محكر) الهيلي

معلوم بوكباكه سرعابا جان بهاس اور است مفلس بوكے ہیں۔ تو وہ آکرروزان سے تاس کھیلاکرتے تھے اور جانا کی۔ بالتي تفي بجيان كواس طرح تان كلين براكثر جيز بولى منى مي حب والرصاحب سيدهي في كرتان طبانا آباك لي معزتونه بوكا توداكر صاحب سمينه كيتهن وطيل يطيل رسين وه بركندم مفرنين بوسكنا وه سيد ويديم ياس يرقم بالهي واي تناهاين و نواب زادہ : اس نے ایک کوالی بات توسوی کھی نہیں جائے۔ یہ تو اسے بہ جنانا ہواکہ وہ ایک بسم کا وصوکے بازہے۔ رضانه: مگروه بهت طری رقه بخاله امال کهتی می کداس کی تو آمرنی میری عزوریات کے لئے بہت کافی ہوگی۔ نواب زاده: (مسکراکر) آپ کے خیال میں یہ سننے کے بعد وہ محالی ہے والبس عسسا ہے! رضانه: مگرمیرا توفض ہے نواب زاده: (اطبیان سے) اب تو اس کا وفت کل جیاہے۔ رضانه: بإن وه جلاكيا اورس آسے پيھي نه نناسي که س رقدهم أوازس اس كتنا جائى كفى (كطي بوجاتى بي) ان المريا بنول كى وجرسے جوالمول نے اباجان بركس انتخابی يرجانى ب نواب زاده أسبة سي الطرصوف كى طوف جاتا ہے) آپ کو ناگوار تو تہیں گزریں میری سب بابتی ہ

نزجلنے کیوں برای جا سہاہے کہ بن آب سے باش کے علی جاؤں دنواب زاده کے بازور بالقرر کھ کی مجھے آیے ہے۔ (كوكى كے پاس جاكر) كيسامبراي جا ستا ہے كراسے ايك باز كمين ديھ ياؤں (رضانہ بائن سے باہر جائی ہے نواب زادہ اس کی جانب و بھتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد مے ہی اور عقے کے عالم میں کشن میں زور زور سے کھولنے ارتا ہے۔ سبطين بالفيل خطيك اندائات) سطين: صالقر! نواب زاده ، ( بيج من آتے موتے) لا بيخط ، رسطين خط د کھا تا ا سطين: بدر باخط مكر بهلي تم بمرى توسى تولورى كرو، اور كهددوكه بم دولوں اِس مبارک اُٹری ایک دوسرے سے منسوب ہوگئے۔ لواب زاده : مم منسوب ہوگئے ( لغاب زادہ خطے لیتا ہے) مل گیا سوب ہوکئے (دروازے کی طرف بڑھتا ہے) سطنين: ميري جان! اواب زاده: (مولكر) مطرسطين -سطن : سطے بکاروریاری -نواب ناده: (خطرطهناه) کی ہے وہ خط۔ سبطين: ليي ہے اوراب م منسوب ہوگئے نا ۽

نواب زادہ: ہاں ہم شوب مو گئے ہیارے (جلدی سے دائی کوجاتاہے مرغلام اور سی باین سے اندر آتے ہیں) سطین: (بیج آسیج پر جاکر دونوں کے ہاتھ پرطکر) بیج عبالصمد رغلام على مبارك باود يجا مجله مبارك بادد يجك (مرغلام جرت سے تک ہے) بيكم: (اسائيل) على معلوم تقا-سطن : (ما بن دروازے کے پاس سے مرکس میں ونیاکا سب سے كادن توسي كے لئے خوشی اور شاومانی كادن ہے ( وائن سے سے باہر جا تاہے) مرغلام: البيم كے ثنا نوں برسے شال اتاركر صوفے برد كھتا ہے ، خوانے كياكه ربي سطين صاحب - إس بهنكا مے كا مطاب ميك بيكم وصوفے برسطت موسے المح كھى تھے من تہيں آيا ؟ سرغلام: قطعاً لبين -بيم بين نے كہا نہ تفاكه اكر مم إن دونوں كو تنها حجوروي كے تو سرغلام: بال كها توتها، گركيركيا! سيم بيم بيون سمهين نهين آتا- اس في سطين كاپيام منطوركيا،

بيم (بي المي معرضت ومرينون (صوفي يمواني) مرغلام: كيون بهكاري بو! يع : المحرَّثان كوارى كيا، الحي معلوم مواجاتات -سرغلام : مم مى كس قدر يا جى ما قع بوسے بيں۔ بيم : كيول أب كيتاريع من ؟ سرغلام : نہیں مگران شریراحد نے یہ بے مهودہ تجوز مین کی کئی۔ الله الما ودماع بيم صديقة تشترو مدينوكي خدسيسي سرعلام : سوچا ہوں کس قدر بے رقون نتا اگرانی لطکوں کے کہنے اللم الوكيا أب كوسطين بررشك بهني أربا و مرغلام: رشک ؟ ( بیگی کے دا سے کیا کی يم : مُناب نے ان کے لاکھوں ریخور شن کیا۔ مرغلام: لمہالا بن موش كے مقابلے بن لا كھول كيا كروروں بني ورج عراس جرك إلى التي المحانة تو تق لهن -مغلام برعبت سے جب بھان لیا تو، تو پھرلوشکایت دور ہوائی جا سے عى، اب محصة ترمنده نه كرو صارلقه

بھے بھرمیری غربت تو تہارے میرے درمیان حائی بنیں عولی ؟ سرغلام: تمہیں یا تا دنیا کی سب سے بڑی دولت مصل کرنا ہے؟ ميم ، واقعى حيرركيا يه سے بے ج ( إلا مرغلام كى طون برهاتے ہوئے). سرغلام: (بيم كا بالقر المع القرامة بعيد) صديقة يميد دل كا آوازم (بيم مكراتي مي كيابات به تم مكرايون ري موج المح وين دراسوح رسي كفي -سرغلام : کس کے بارے یں ؟ بيم بيهم عفر شفت و رينوكي ارضانه آيي) سرغلام: بال دافعي عجيب برمهيت عورت ہے (درواني تک جاتا ہے رخان: (بيم كياس اكر) فالرانان بالرسي توزياده بين هي و يم المرى وال من المخال من كافيال من كيا-رخسانه: (مسكراكر) خالدامان آج أب إس قررس معلوم بورسي بي -الليم النوا ( بونتوں برا کی رکھتے ہوئے) ہے۔ رغلام سکری سلکا نے لیا کری ریکھ جاتا، سبطين: ( بامرسے) أو بجيراف ( اندراک) بس عليه أو ( سبلين كے بھے بچھے ثرياع بها ليكهو (كرى كلطون اشاره كرتاب) تجهم سري

كالم الحيدة الياس الوك س كريب الوك على الميت الوس كالميت الموس كالميت الميت الموس كالميت الموس ك رجاروں طوف و بھی مرینوکہاں ہیں (ایک ہل جل سى بى گرسى خاموشى بى فقراد كے برصاليم) فقيرا: حضور ميرك خيال من سيم صاحبه كركمي تشركي كئي الله المحقي كوستام) سطین : خیران کے آئے پہلے آپ کو ایک رازی بات بتانا چاہتا ہول (سب ایک دوسرے کو دیجھتے ہیں) 4号号引以: سبطين : ( نقر يرارت بوت) على الميد الدات الوك بنار من کے گئے میری بات توریعے میں کے۔ فالد: (احرسے طوراک) یارید کیا کہنے جارہے ہیں ؟ احر: (اسائيل محفي كيامعلوم، مجديد كياكوني وي نازل وي ب سطين: صاحبان ميرى تنهاني كا توآب سب كواحساس عزور بوكا-إس تهافي كے ساتھ ساتھ لالقدا ووقے داريوں كم سے ایک جنت كی حورجی جو میرے لئے خوشیوں اور شادمانیوں کا یہام لے کرائی۔ فالد: (اسائير) احريك كى طوف اشاره هي احد: (امائيل) بحومت - يهليس تولو-

1

سبطين: احتياط سے کام کروفقرا ۔۔۔ مير د لئے اِس سے بڑھ کر توشي لا ياعت فالد: دغصين آكے برهتا ہے سبطين كريب أكر سبطين صاب فلا واسطے یہ گفتگو بند کیے ہیں اسے برقاشت نہیں کرسکتا۔ سبطين : خالالطيف صاحب آپ كا دماغ جل گيله -آپ كياكي رب من و طیخ جناب الی - چاہے میرا کچر حشر ہو گریں ایک منظ -خالد: معاف فرطی جناب الی - چاہے میرا کچر حشر ہو گریں ایک منظ -سبطین: (ناک چرط هاکر) میرے خیال میں آپ کا اشارہ میری کچی نفرت كى طوت ہے آب انكاركرنا \_\_\_ غالد: (طيش سي اكر بني من بركن شادى نهي كرون كالرطيج برل على) يسب ده وكلهد مكارى ب رجم مكانى ب وه عورت. سطين ؛ كما كممالا اشاره. فالد: في بال من كهتا مول كدوه فورت سطين: ين أب سے درفواست كروں كاكرا ب اپنى خاله صاحبرى تان ين وراجيزب الفاظامتعال فراين -خالد و وه ميرى خاله نهيل ع ربيع الهوكني المع كوجانى بيد رضانه ستجے ہے۔ دونوں کوئ تا خالی ہی سرغلام کت کے بھے ہے فقرادروازے کے پاس ہے) سطين: تمهارى فالهمين إكيامطلب عيمهارا

فالد؛ مجے لفرت سے اس فار مجت بے کمن محوط سبطين : نحيت كى پرواز سي يات صاف فرمايئے -احر: سبطين صاحب الملى محرم بي موں - مجھے ائ علطی کا اعراف ہے۔ مجے موقع دیجے کہاں مجھے واقعات بیان کروں۔ سبطين: يس جواب إن سے طلب كرر بابول (خالر كى طرف اشاره كرتا مايجواب دين اورصاف صاف بتاين كرير باجراكيا ہے ؟ فقيرا: (دروازمك ياس اسائيل نوي نا ده صياب كومل كرستلادول -خالد : سبطین صاحب آج صبح مس بن اورس طین کورنے پر مدعو کرنے کے بعرين تارسے اطلاع عی كرفالہ جان بہن اسكتيں بگر لمتے ميں يردولون فلين فالم جان سے ملتے ہما سے كرے يں بينے كى مين م جيور هے -احمد: (فالدى إبدادكوآتے ہيئے) ہمنے ايك دورت كي وثنا ملى كي -سبطين: كروه فالدى فالركاروب بصرك (تخت كي باس جاكر) تجيم لوكون دصوكا دیا۔ تھے مكارى اور دغابازى كى كى خالد ؛ جناب عالى مم تم كالسكتيب كها رى منت آب كوده وكافين كي بهي حق سبطين : (م المرعق سے) جورت مت بحود (خالد نصرت کے قرب جا لاہے نفرت الگ بہط جاتی ہے، احد ؛ (سبطين كو كفيرًا كرتے ہوئے) ميں يعرمعا في يرعرض كرنا چا ہتا ہوں كجناب يرجول كي كرآب كے تشريف لانے كا توكونى سوال سى نہ كھا۔

سطين: (وروازے کے یاس جاک مکا رجویل -احد: إى بي بعلااس كاكيا قصور ہے آب السے ملزم قرار بین در سکتے ( تریاکیاس فے کے باش کوجا تاہے) نواب لاده: (بابرسے بین عاقب (احداور خالد براتیان بین خالد رواد عاطون رصابي) سبطین: نکال دراس عورت کومیرے کھرسے ( نواب زادہ کالی میں سفیداما بيفاندا تا ب يل الرجي الرياصون كايك تون كالم فانتي بي نوا ياده: (ني المي ياك ما ياده ، ساتا بول ؟ سبطين: ( تواب الده كى طون ليت كي كظرا ہے) دھے دے كر كال دوس عورت كو ( المرنواب ناده كو د مجتله اوبركا سالن اوبراور ني كانتي أب كون بي ؟ نواب زاده: د بورهي عورت كي على القر ركد كريس فالدكى فالدمول الموييا سے آئی ہوں۔ انگرونیشا آئس لینٹرکے شمال ہیں ہے۔ احد: (نواب زادہ کے پاس جاکر صبیب احرفاں کہو، بے وقوف (شراکے الس ما تا ہے نواب زاده: (مبطين سے معان وطائے فاکسارکو صبيب احد فال کھتے ہي رضانه: (بيم سے اسائيل الم يَعْضَب أورس نے إن سے سے کھے كہرديا (دونول با ہرجائی ہیں) سبطین: دعفتے میں) یہ سب کیا تماشاہے ہ

(رضانه اور المراكرميزك باس كطى بوجاتى بي لواب زاده : هم سب قصور وارس إور دست لبته معا في كفواست كار خاص طور برش اكرش ب كولول كراه نه كرتا تويدسب كي بركز نه بونا-. درخانه ایستر سے میز کے پاس انی ہے) فالد؛ سطين صاحب م سياعي معافي كي واستكارين -احد: اوربيهي كهوكم بهائے ياس الفاظ نين كرمعاني كى درواست كى كريكى سطين: (عصين) يه بهت ذيبل تركت هي نهايت كروه محروه وتناويز کہاں ہے ۔ وقع سے دھوکے سے مالی کی کئی ہ نواب ناده: وه نيك ياس ب (اعكن كي اندركي جيب سي كالتاب) زيا: (صوفيرس) يظيراب بيرا-سبطين: (نواب راده سے) إده لائے يہ خط ( ترباسے) من ين (اوازاده سے بیں آیا کو حکم دیتا ہوں کہ آب اسے والی دے دیکے وظ لينے كى كوشش كرتا ہے) الله والمان او الرسطين كے درمیان آل مجھے اجازت دیجے (خطالتی ہے) سبطين: ين إسريجي تشليم بنين كرون كالدر الرياكي طرف ويحدك إن كے باب کی وصیت کے مطابق تھے اس براعتراض ہے میں اس - ピレッシンド برجم : بهخطر مج معفر شنتر و مربن کے نام سے اور اسے بہنج گیا۔ مبطین برگروہ ( نواب لادہ کو رجو کر ) تو بہم شنتر و مدبنو نہیں ہیں۔

يم الرس تومون - (المنهج يربل على) سطين : مَ أي !!! رغلام: إصريقر! (بل على اور كانا بحوى) (تریاصوفے پربیگھ جاتی ہے بیگم سرغلام کے پاس جاتی ہے) سطين: أب لوك مجها جانت دي دخت كياس مي دريادي بر اور مل اور جهان کر آب کا سوال سے بن کا عبی بی والل جالسريات كرون كا ( بابرجا تاب) نواب زاده: خالد باريم محيد ركيس كولي مقدمة كلونك دي ـ لفرت: ( بي يا يا يا يركة بوية راهن برياؤل ين كرخال سي فالدانهي ميرامطلب بدمسطرخال بطيف أب كى اتنى جرات كينوكر ہولی میں آپ کو کھی معاف بہن کروں گی۔ میں آپ میں سے کسی کو معاف بہیں کرسکتی -آب تینوں نے میرے آبائے کے ساتھ برتمیزی كى (مركرجانے للى الله بيكم : (نفرت كوروكة بويئ في في ذرا صبروكل سي كام لوين تهاك والدركسي فنم كى زيادنى نهي بوتے دوں كى اور جہال كى ميرى وات كالعلق بداس كى تلافى كرفے كى كوشش كروں كى بھے درية ال واقع كى وجهس افسول ب كرمير ب وقت يريد آف سي مفجوط يدا موكيا ا نواب زاده كى طرف د تحفير اورسرى ما تنبن بيدا موكئ ـ

نواب ناده : ( فالدسے) ار بے یار تھی ہمیرے مرح م متوبر کو توب جی طرح عالى هين (بيم نصرت كا بالقفاليك بالقين القالى بسب تریا : آپسب کی طرح اِس ما فعری مجھے کی بے صرال ہے گراہد کے الع ميرى جان ما صرح-بیم : (دراآگے کے کے نے ہوئے) یہ یات ہے ؟ تو پھریہ انتظار کریں جب کے اس میں ان کی دراآگے کے کہتے ہوئے کے اس میں ان کی والدہ بنہ بن جاؤں دلفرن تخنت برسیجی ہے ) احمد : در میری دالدہ ا مرغلام: ( الجم كے وائل كو اكر) صديقة الجم نے بھى آپ لوكول كو دھوكے ہي لكها ، كرصيفت أشكار موسي كعدا بهون في ميري عزان كى-اورا پنے فيح مقام بريم كي كيس (سرغلام پيچے ساتا ہے احمد صورفي برمجينا سے - رضانہ مجی تھے سکی سے بي : (نواب راده سے) نواب را ده طبیب احد خال (بیچ کے قرب آلم) جن طرحة كم يحمي كالمكن اعتماد على كرابيا وه ناقابل معافى بد-نواب زاده: سبم صاحبین واقعی گردان زرنی مون ارخیانه ی طرف در در می اگرمس شریف صن مجھے معات کردیں توبیانی جال مان ان است قدمول يرنتاركرك كوتياريول الاسمين كم لفي أن كاغلام الجيم رضان کا طون د بھي ہے ، کھر ہا گفر بڑھا تي ہے ، رضانہ ابنا ہا کھوس کے ہاکھیں دیتی ہے)

رضانه: خالداتان! دبيم نوايد اده كى طرف عاكر رضانه كالمحقول زاده كى بالنه يرركه دين بي وونون بي الميني كي طرف برصفين نواب زاده فالد كالما بكر برافرهي سے ايك الحوكرما زيا ہے - خالد لنگرا يا بواتحن كے ياس فألك ورفي : ميرالط كالهال ب ؟ احد: ين ما فرمول اي ما في ما في بيم بين مسخير كي سي لفتكورنا جائي بدول اس سينتركس يفط متهين دون رخط دكها كزاص بنظرماتا هم فالدى طوف كان بي والرتم لوكور بالم المواس غريب كو كار حالة والتوسي معاف لهى كون كى، نواب زاده سے اور م بھی س لوسیاں صاحب نادے۔ (سازمهم مرول مين مغروع بوتاب) نواب ناده: (رضانه كوكردائي طون سي بيح المي أما بي) مين وعده كريا مول اور کان بحوا تا بول کرس الی حرکت کیر کھی انس کروں گاریم صاحداگرای فرمای نوس این کسیظی کی فارستای بین كردون كيونكمس فرلف يون المحايا تركيديات بناليام. إس لي تحصاب إن كيرول كي حندول خرورت لهن اورس معلام عدار كواينا جائز جالتين قرار ديتا عول (نوانيا دوكي گفتگو كے دورلان مين مرغلام بھے یا بی کو اللے فالد کی فالد زنرہ یاد! (سازاو کا ہوتا ہے) (2/20)



